

اسلاً كاروحاني ونفسياتي بيهلو

White Alle

ابومسعود اظهرندوی

مكتبه اشاعت القرآن، دبلي

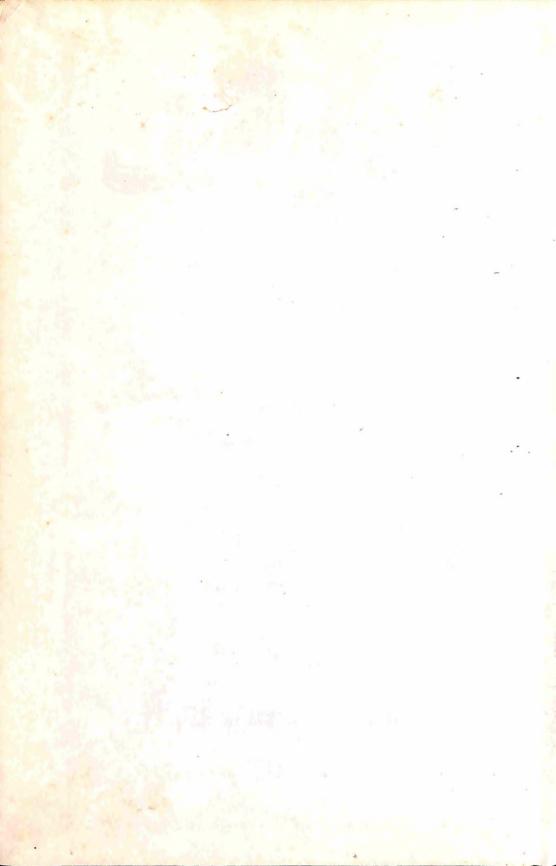





﴿اسلام كاروحانى اور نفسياتى ببلو﴾

تصنیف علامه محمد غزالی ترجمه ا بومسعود اظهو ندوی

ناشر

# مكتبہ اشاعت القر آ ل

4159-ار دوبازار ، جامع مسجد ، د بلی \_ ۲ ۰۰۰۱



# فهرست

|                                         |                                          |                         | حرفے چند         |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|------------------|
|                                         |                                          |                         | مق رمه           |
| -5                                      | A                                        |                         | اسلام، ایمان     |
| - Tri - 5                               | ی کے درمیان                              | احبان اور بدسلوكم       |                  |
| and here with                           | 2241.                                    | •••••                   | روحان کمال ک     |
| 1                                       | The state of the                         |                         | بزرگوں کے تخ     |
| 1                                       |                                          |                         | . نفوشِ راه .    |
|                                         | EDITOR STATE                             |                         | مبروشكر          |
| 4 /-                                    |                                          |                         | خوت ورضا         |
|                                         |                                          | /                       | . توكل           |
| Para de la                              | In the State of the                      |                         | . مجبت .         |
| -4 Draft                                |                                          |                         | اسلامی تصود      |
|                                         |                                          |                         | به شربعیت وح     |
| De Con                                  |                                          | <u>ـ بېخ</u> جىن ولفرىن |                  |
| 1000                                    | 14.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.1 |                         | ۔ ایمان بالغب    |
| 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 M - 1 M - 1                            |                         | به نفسیاتی وجیما |
|                                         | (                                        |                         | ۔ بدعت کامن      |
| 100                                     | · ·                                      | ,                       | ا۔ دنیا وآخرے    |
|                                         | 1                                        | ا دق ک دصیت             | ا۔ امام حعفر ص   |

#### فجمله حفوظ

نام كتاب : إسئه لامي نصوّف

راسلام كاروحاني ونفياتي بيلوي

علّامه محدغ ال

مترجم : باراوّل : ابومسعو داظهر ندوى

گيارەسو

طابع : فائن آفشيك وركس 4152أرد وبإزار، د بلي ٢

استی روپیے

مكتبه اشاعت القرآن

۵۹ ام اگردوبازار - جائ مسجددیلی ۱۰۰۰۱

ملخ کے بتے:

رىيان فاوئدىيى يەۋى ٢٣٢ يابوالفضل ئىكبو يىجامىغىڭرنى دىلى ١١٠٠٢٥ کتب خابهٔ عزیز به به اُرُدو بازار جامع مبحد، دہلی فرید مبکر یو - مثیامحل، جا مع مسجد، دہلی

## بسم الترارطن الرحم حرفے حیار

اَلْحَمُ كُولِلْهِ وَتِهِ الْعَالَمِينَ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلاَ مُ عَلَىٰ خَاتُمِ النَّبِينِ وَ السَّلاَ مُ عَلَىٰ خَاتُمِ النَّبِينِ وَ السَّلاَ مُ عَالَمِ عَالَمُ عَلَىٰ اللَّهُ عَل عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَل

تزکیهٔ نفس بینی دل کی صفائی و پاکیزگی کی نزیبیت کو کچھ علمار نے اپنی قوم کا خاص مرکز بنایا اور اپنے اپنے انداز ہیں اس میدان ہیں کا فی محنت ومتفت سے کام لیا بعد ہیں مختصر طور بیاس عمل کونضو نے کہا جانے کیگا۔

نصوف شکیۃ دلول کا مداوا بن کراس دفت سامنے آیا نھاجب فاسدنظام حکومت اور دنیا پڑی وعیش کوشی سے ماحول نے ملّت کے باشورا ورمخلص افراد سے بیے گھٹن کا ماحول بیدا کردیا تھا۔

### انتاب اینے اسامذہ کرام کے نام

جینوں نے شفقت اور جانسوزی کے ساتھ میری تعلیم و نربیت کی کوشش فرمائی ان ہیں سے بعض مصرات اب اس دنیا ہیں نہیں رہے۔ الشرنعالی ان کی مغفرت فرمائے۔ اوران سے درجات بلند فرمائے۔ حضرات اب اس دنیا ہیں نہیں رہے۔ الشرنعالی ان کی مغفرت فرمائے۔ حافظ صد ابتی احدم حوم 'ماسٹر علی مرحوم 'ماسٹر عافظ صد ابتی احدم حوم 'ماسٹر صفت جبین مرحوم 'مولانا غالب احس اصلامی مرحوم 'مولانا عالب احس اصلامی مرحوم 'مولانا عالب احس اصلامی مرحوم 'مولانا وجب الدین ندوی مرحوم 'مولانا ابوالعرفان ندوی مرحوم 'مولانا اسمان ندوی مرحوم 'مولانا سمان ندوی مرحوم 'مولانا سمان ندوی مرحوم 'مولانا سمان سدیابوی مرحوم اور دولانا سامان ندوی مرحوم ۔

آسال آن كى لىدىرىت بم افثانى كر\_

وبجراسانده كرام ك عربين الشرتعالى بركت دے اوران كاسابة نادبر فائم ركھے۔

قراكم محمدالمين اعظمى، مولانا فبال احدفاسى، جناب محمد فاردن حال بمولانا احتثام اجمداصلاحی ، رشید کونتر فاردنی، داکم محمداجتبارندوی، مولاناسجبدالرحمٰن الاعظمی ندوی، مولانا حبیب الرحمٰن سلطا بنپوری مولانانا هرعلی ندوی، مفتی طهورا حدندوی اور مولانا محمد البع ندوی حفظهم السّر

النَّرْ تْعَالَىٰ ان سب حضرات كوجزات خيرسے نوازے .

خاک ِکونِ پا ابومتعوداظهرندوی ے حدیث، تفییراور فقہ کے امام ہواکر نے تھے بیر وفیسر طین احد نظامی " نار بخ منا کئے چنٹ' بیں لکھتے ہیں .

ریناه ولی الٹرنے قرآن اور دربین کے علم کو ایک پیروم رشد کے لیے لازی فرار دیا ہے حضر کے بیان معافد ارزی کا کہنا ہے کرتبن قسم کے آدمیول کی صبت سے بینا چاہیے۔ عافل عالموں سے کمی کارو چا بیوس فیتروں سے اور جا ہل صوفیوں سے حضرت بابا فرید گئے شکر مخرابا کرتے تھے کہ جاہل پیر مخرسنبطان ہوجا تا ہے اس کی گیاہ حقیقت اور سراب ہیں انبیاز کرنے سے فاصر ہتی ہے وہ دل ک بیار یوں کی صبح تشخیص اور مناسب علاج نہیں کرستا کو حضرت نظام الدین اولیائی فرمائے ہیں کہ بیر ابیا ہوگا تو وہ خود کہی نامٹردع بیار یوں کی صبح تشخیص اور مناسب علاج نہیں کرستا کو حضا ہم الدین اولیائی فرمائے ہیں کہ بیر کے لیے ایس کی کی ایس محلا کہ کہی ایشخیص کو جوعا لم نہ ہو فعالات نہیں عطاکرتے تھے حضرت بناہ کلیم الشر دہلوئی ایک خطابی کھتے ہیں کہ "اے برادر اگر تم آج فقار کے مراتب کا بیت حضرت بناہ کلیم الشر دہلوئی ایک خطابی کھتے ہیں کہ "اے برادر اگر تم آج فقار کے مراتب کا بیت کی حدار سے اس کسوٹی پر فقر کی حقیقت روشن ہو جاتی کہ دیکھی خواد مورد کی کا مشورہ تھا کہ اگر کی ایشخیص کو دیکھی جو خواد در نوال کے ساتھ اور اگر کمی ایشخیص کو دیکھی جو ایک ایس کو علم شریعیت کی حدست کال دیتی ہے تواس کے قریب بھی خواد اور اگر کمی ایشخیص کو دیکھی جو ایک ایسی حالت کا دیل نہیں اور نظام کی ایسی کا بیاری ایسی عالم نوبی کی دیل نہیں اور نظام کی ایسی کے دین کو قابلی اغذار نہ جھوئی۔

رّاريخ شائخ چينت س ٧- ١٥

اورخو دنصوف کے راسنے سے درا نے والی خرابیوں بر حضرات صوفیہ ہی سب سے زیادہ اور سخت تنفید کرنے رہے ہیں مولانا رشیدا حمد کنگوئی نے ابک بار فرایا ؛

"ابنداسے اوراس و فت تک جس فدر صرر دین کو صوفیہ سے بہنچاہے انناکسی اور فرقہ سے بہنچاہے انناکسی اور فرقہ سے بہیں بہنچا۔ ان سے روابت کے ذریعہ سے بھی دین کو صرر ہوا اور عفا گدکے لعاظ سے بھی اوراعمال کے لعاظ سے بھی اور اعمال کے لعاظ سے بھی اور اعمال کے لعاظ سے بھی اور فرمایا کہناب رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کی قریب روحانی کی یہ حالت تھی کہ بڑے سے بڑے کا فرکولا الاالااللہ کہتے ہی مرتبہ احسان حاصل ہوجا آبا تھا جس کی ایک نظیر یہ ہے کرسحار شرفے عن کیا کہ ہم پا فار بیٹیاب کہتے ہی مرتبہ احسان حاصل ہوجا آبا تھا جس کی ایک نظیر یہ ہے کرسحار شرفی عن کیا کہتے ہی فار بیٹیاب

صحیحالفکراور نیخنه کردار مے خلص علمار نے ملّت کے افراد کی صحیح خطوط بر تربیت اور کرداد سازی اور در دار کا اور در داری کے اور در کا میں کا فی شک بنیں کہ صحیح تصوّف نے دین اور دین کی خدم ات ان خدمات انجام دیں۔

صوفیائے عظام رہا بنبت کے فائل نہیں تھے بلکہ دہ جس جیز کو نزک کرنے پر زور دیتے تھ وہ دنیا نہیں بلکہ دنیا کا غِرد مے دارانہ فیے اعتدلانہ استعال تھاکیونکے بقول مولانا آزاد ''دنیا نہیں بلکہ دنیا کا بے اعتدلانہ استعمال ہی دومانی سعادت کے فلان ہے''

صوفبه کینے محقے کہ انسان الشرکی دی ہوئی سبنعموں سے فائدہ اٹھ ائے اس کا تنات کی ایک ایک ہیں ہے اس کے دل کو آلودہ نہ کرنے پائے اور ایک ایک بینے ہوئے جب جان دینے اور اس کی لا توں سے دستبرداد ہونے کی دعوت دی جائے تو دہ لبیک کہتے ہوئے اس طرح دوڑے گویا بھو کے کوغذا اور پیاسے کو پانی کی بکار نمائی دی اس کی زندگی کام کرز و محور رضائے فدادندی بن جائے۔

" سٹینے ہجو بری نے ایک ہزرگ کافول نفل کیا ہے کہ ففیرہ ہنہیں کرجس کا ہاتھ نؤننہ سے خالی ہوبلکہ ففیر وہ ہےجس کی طبیعت مراد سے خالی ہو''

سحضرت نظام الدین اولیا، فرمانے ہیں کو ترک دنیا کے یمعنی نہیں کہ کوئی اپنے آپ کو ننگا کر ہے اور لنگویڈ باندھ کر ببیھ جائے بلکہ ترک دنیا یہ ہے کہ لباس بھی پہنے اور کھائے تھی اور علال کی جو چیز بھی پہنچے اسے رواد کھے لیکن اس کے جمع کرنے کی طرف رغبت ذکرے اور مذدل کو اس سے لگائے۔ نزکِ دنیا یہ ہے "

### (تاریخ مثل کخ چشت از خلیق احد نظامی ۲۰

صونیائے کرام اللہ تنالی مجت ہی کو مرکز قرقبہ نانے کھے لیکن بہنوں اخلاق اور تحلوق فوا سے مجت ہی کو مرکز قرقبہ نانے کھے لیکن بہنوں اخلاق اور تحلوق فوا سے مجت کے کو کھون کے مولانا آزاد آئے بقول «فدا کی مجت کی دارہ اس کے بندوں کی مجت کی ناسیکھی۔" (حوالہ بالا) اسے جا ہیے کہ فلا کے بندوں سے مجت کرنا سیکھی۔" (حوالہ بالا) تصوف بہ قرآن مورٹ شریعیت برعل کے علاوہ کھی نہیں ابن جوزی کہتے ہیں کہ «فدمات صوف بہ قرآن ا

ہ کان ایکاس طرز عل نے علم وفضل اور نزبیت وارناد کی بڑی بڑی مندوں کو بے انڈی منہیں كرةِ الابلا بنيس انحراب وكمرابي نك كا ذربعه بنا والا اوربقول افبال" عفا إن كنتين راغون ك تفرن بن اَ سُکّے۔

يہلے كے بزرگ اس معاملے بس بهت احتباط سے كام ليتے سفے كواليى ذھے دارى كے منصب برکوئی نااہل شخص فائز نہونے یائے کشیخ نصیرالدین مچراغ دل کامنہوروافغہ ہے کہ انھوں نے دفات کے دقت کسی کواپنا جانشین بنانے کے اہل منہیں تھانو بھم دیا کہ کسی کو بھی اسس منصب بیر فائز نرکبا جائے اور ان کا خرفہ وغیرہ انہیں کے ساتھ دفن کر دیا جائے۔

تعتوف وطربقیت کے تعلق سے ایک بڑی کمی یہ پائی جانی ہے کرائمہ و فقہانے جس طرح عبادات ومعاملات وغيره سيمتعلن احكام كيسلسليم بنانتهك محنت كي اورب منال غور ونوض كرسائفان موضوعات برسبر حاصل جنب ساحف لائے اس طرح انسانی فلب اور نفسات سے منعلق موغو عان كوربني فوجه كامركم تنهيس بناياتب كواحيان الوكل مبرواسفامت شكروفاعت مضابقنا ، مجت ، سنوق ، امبد وخون وغيره جيسة موصوعات برگن جي كتابين بي مل سير گي كيه كتابين جوبعض عضرات صوفيد سيمنسوب مبي ان مب على اسلوب كى كمى ب اور رطب ويالس كالمجوعد بن كم رہ کئی ہیں جن کے صاف صاف رہنائی حاصل کرنامشکل ہوجا ناہے۔

به تناب عالم اسلام كمنهورساحب فلم علامه محدغزال مرحم ك كذاب دالجانب العاطفي من الاسلام) كاترجمه بركبير كبير كبير كالخيص كے ساتھ \_\_جس بين اسى غلاكو يُركم ف كى كوشش كى كى اورجدىداسلوبى بدكوره موضوعات كو بحث كام كر بنا باكباب يجدموهنوعات ان كى دوسری کناب در کائزالایمان سے شامل کرد یے گئے ہیں۔

بارگاہ الہی میں عابمزانہ التماس ہے کہ وہ اس کناب کونٹرنِ قبولیت سے نوانے اور اسے عام فائده كا دربعه بنات . وصاتوميني التباللة وعليدالت كلان

الومتعود اظهرندوي يم جوري 1999ء

حامعة الهدئ سيداحو شيذگر، نزدجگدلتيور ضلع سلطانيور ـ يوبي

د غیرہ کیسے کریں اور حق تعالیٰ کے سامنے نیکے کیونکر ہوں ۔ یہ انتہا ہے اور ان کو مجاہدات وریاضات كى ضر درت منه بدنى نفى اوربه نؤت برفيضِ نبوى صحابين نفى مگر جناب رسول المتر تسيلے السُّرعليه فرا سے کم۔ اور نالبین میں بھی تفتی مرکز صحابہ اسے کم لیکن نتیج نالبین میں بیز فوت بہرے می کم ہوگئ۔ اور اس کمی کی تلا فی سے بیر بر گوں نے مجاہلات اور ریاضا ت ایجاد کیے جوایک زمانہ کک تو محض وسائل غیر مقصودہ کے درجہ ہیں رہے مگر جول جول خوالقرون کو بعد ہوتا کیا ان ہیں مقصو دیت کی شان پیدا ہوتی رہی اور د قتاً فو قتاً ان بیں اضا ذہبی ہونار یا جس کا نینجہ یہ ہوا کہ دہن ہیں بے حدید عان علمی وعلی وا عتقادی داخل ہوگئیں محفقتن صوفیہ نے ان خوابیوں کی اصلاحیں بھی کییں مگر ان کا نتنجہ صرف انناہوا كەن بدعات بىل كېچەكى بوڭكى كېكى بالىكل ازالەر: ببوا بەمجەد الەن نانى اورسېدا حدصا حب ندست اسرارىم كانام خصوصيت مصطلباا ورفرمايا كدان حضرات فيبهرت اصلاحيس كي بين مكر خاطرخواه فائده نهبين ہوا بنز بھی فرمایا کو حق نعالی نے ان حضرات برطر بن سنت منکشف فرمایا تھا کو طربی سنت میں يربروى بركت مُ كرشيطان كواس بين رهزني كامو فع بهن كم مذا ہے۔ جنانچه ایک تھلی ہونگ بات یہ ب كحن امور كا جناب، رسول الترصيط الشرعلية وسلم في استام فرما ياسم عيب تماز باجماعت وغيره. ا گر کوئی تخنی کے سانفدان کی پابندی کرے اور فرائض و واجبات رسنن کا پورا اہمام کرے ۔ قو ہ خود انس کو دمسوسہ ہوتا ہے کہ میں کامل بزرگ ہوگیا اور مد دو مسرے اسے دلی اور بزرگ سمجھتے ہیں ۔ لیکن اكركوني ان اموركا امتمام كرسے جن كا جناب رسول السّر صلے السّرعليد وسلم نے امتمام نہيں فرما يا مثلاً عاشت صلوة اوابين دىغىره كاپابند بوتو و ەخودىجى سمختلے كەاب بى بىزدىك سوكىيا دردوسرے بھى سمجت بى كراب بربزدك بوكيا اسى نقر بركے دوران بي حضرت في يجي ادفا وفرمايا كر شارع عليه السلام ف احمال كومطلوب قرار دبا تفا مر صوفيه في بجلك اس كاستغران كومفصود بناليا "

(ارواح نللة ص٨٠- ٢٤٩)

تصوف وطریقین، کے اس سلطے کو برباد کرنے بیر ابڑی مذنک مورد نثبت کو دخل رہا ہے۔ بعنی جن مرشد بن کوام نے سخن محنت وریاصن سے علم حاصل کیا بھر بڑی مشقق سے نز بریت ماصل کی اورا پی بے مثال قربا نبوں سے مفام حاصل کیا تھا ان کی جانبی بعد بی بیشتر جگہوں بردراث کے طور بر منتقل ہونے سگی اور نااہل لوگ ان کے مصور برنا کر کوکر دبن کی نہدمت، کے بجائے دنیا بلكة شايدا ين دو حانى وجودى مين كمى محسوس كرن كيس جس سعربهت برس خفته كادروازه كهل

تفوق ف كى كتابون مين انسان كے اپنے رب كے ساتھ تعلق اورخود اپنے نفس كے ساتھ تعلق بر کچیگفت گوملتی ہے لیکن علمی حفائق کی عکاس سے زیادہ ان کی حیثیت شعرا کے جذبات اور ذاتی احبارات جیسی ہے اور پر احباسات چاہے جتنے سپچے ہوں علمی خصوصیات کی کمی نے ان کی فیمن کم کردی ہے کیون کے علمی انداز عومیت اور مھوس چیزوں برمبنی ہوتا ہے ذاتی اور حناص احباسات برمنهبن اسى يستنصون كى كتابول ئين بهبت سى غلطيال درا نداز بوكمى ببن اورعام آدمى كے ليے يفصله كرنام شكل ہوجا آہے كه ان بن كياضج جے كيا غلط اوركيا عام حفيفت ب اوركبا ذانى ذوق كى نرجانى يهري انصاف كى بات يهد كريم يداعزاف كري كران حضرات نے ان بہلوؤں پر توج دی جفیں دوسروں نے توجہ کام کر بہیں بنا بانھا۔

اكران حضرات مسلفس كرباطى عالات مسفنعلق اببان كيتغبول بركفتكوي فلطيال ہوئین نوان لوگوں کی علطی اور زیادہ شدید ہے جھوں نے انھیں نظرا ندازی کر دیا۔

\_ تفسير، سبرت اور نفذكي كتابون بين بهي السي غلطيان مل جائين گيجو الشرنغالي اوراس کے رسول کو پیند نہیں آسکیں اورجن سے آگاہ کرنے اورجن کا بردہ چاک کرنے کے بیے ائمه وعلماركو شنين كرتے رہے ہيں۔

ہارے علمی در تذکو ایک بڑے علمی جہاد کی صرورت ہے جواسے دہم و گان کی چروں سے پاک کرکے احکام ومائل ہیں کتاب وسنّت کی اصل بھاپ کے مطابق کر ہے۔

ت تصوّف جن حفائق کو موصنوع بنا ناہے انھیں اسلام سے دوسرے حفائق کی طہرح كناب دسنت كى روننى بى واضح اور روشن كرنے كى ضرورت بے۔ اوراس راه بي جن حضرات نے رسنائی فرائی ہے ان سے جی استفادہ کیا جانا چاہیے۔ دوطرح کے لوگوں برمجھے افسوس ہوتا ہے۔

#### مقترمه

ایمان کے بعض شبول براننا کافی تھاگیاہے کہ انھیں کو پوراسلام سمجھاجائے لگاجیے فقیر عبادات سے متعلق طہارت منماز اور زکواۃ وغیرہ کے بالے ہیں اور فقیر مماملات سے متعلق خرید و فروخت اور معاننرہ کے افراد کے درمیان اور خاندان کے افراد کے درمیان نعلقا وغیرہ کے بارے ہیں .

ہمارے عظیم دین کے بارے میں کا فی علمی تحقیقات کی گئی ہیں اور ان میدالوں کو بہرت سارے ائمہ نے اپنے غور و خوض کامرکز بنایا ہے۔

لیکن نف یاتی واخلاتی و جذبانی بہلو و آبراتی و جنہیں دی گئے۔ و صنو و طہارت برقو آب کو بے شمار کتا ہیں مل جائیں گی لیکن الٹر تعالی کی محبت، اخلاص، تو کل، تقوی اور صبر دستیر و غیرہ یر، جوایمان کے شعبوں ہیں سر فہرست بلکاس کے اہم اد کان ہیں، بہرت کم لکھا گیاہے جبکہ ان معانی کی بہنزین نشر رہے و توضیح اسلام کی بہترین خدمت ہے۔

بلكه كها جاسك أب كرعبادات ومعاملات جيب ظاهرى اعمال بهى اسى وفت مكل بوت

ہیں جب ان کے پیچھے اندرونی و قلبی جذبے بدی طرح کار فرما ہوں۔

آج جب عصری نغلمات کی بلغار ہے اسلامی تربیت کے میداک بیں ان نفیاتی وقلمی نعلیا کی انتہائی صرورت ہے۔ اگر ہم دلول کی مہتریں تربیت میکرسکے اور ایمان کو تمام نظریاتی و قلبی ستو نوں پر کھڑا نہ کرسکے تونمی نبلیں عصری نعلیمات کی بلغار سے انترات سے بجے نہیں بجس گی۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اسلام عبادت کا دین بھی ہے جس کی بنیاد دل کی سلامتی ۱۱ فلاص ا محبت اور ادب سے بہرہ مند ہونے اور نوائش نفس ، خود غرضی اور خود رہوں سے پاک ہونے ہر ہے۔ دونوں مہلووں کی ہم آم بھی اورامتز اج کا بہترین نمونہ خود رسول السر صلے السر علیہ وسلم کی میرت ہے۔

انسان کے گرم جوٹارہ جذبہ کے ساتھ جتی علی ونظریا نی کتابی ہوگ اس فدرانسان کادین ناقص ہوگا۔ بیو قوت مخلص نو ناک برسے کھی ہٹانے کے حیکریں خودناک ہی توڑڈا ہے گا ایمان کے لیے عقل اتن ہی مزوری ہے جننی کسی داستہ چلنے والے مافر کے لیے نگاہ۔ اگردہ کاہ ہی سے محروم ہوگا تو کیسے برجی داہ پر چل سے گا ؟

اس طرح کے لوگوں نے جذبہ کی شدّت ہیں بہت سی بدعات ایجاد کرلیں جغیب وہ نجا کا ذریعہ سمجھنے لگے اسی طرح متعدّد معدود قدر و قیمت کی اطاعتوں کو حدسے بڑھا ڈالا، جبکہ اسلام کے اہم مفاصدا در ذیئے داریاں ان کی گاہوں سے ادھمل ہوگئیں اور مختلف چیزوں کے درمیان تو ازن کا اغیس احماس ہی نہیں رہا۔

نفن انیان کو کتابڑا دھوکہ دنیا ہے جب ایک عل کواس کی تکاہ یں اہم بنادیتا ہے۔ اور دوسرے عل کو غیراہم جبکہ دوسراعل نیادہ بہترا ورضروری ہوتا ہے۔

یں ایک ایسے بڑے افرکو جانت ہوں جو ہروقت ہاتھ یں تیجے یے ذکر کیا کرلا تھا۔
اور اسے تقویٰ کی علامت اور اپنے آپ کو اس کی بدولت واصلین بی سے بھتا تھا۔ ایک دن
ایک جلسہ میں کئی مقررین نے تقریرین کیں وہ صاحب بھی مقررین بیں تھے۔ اگلے دن اخباروں خب اس کی خبر تالئے کی توان صاحب کا نام خائب تھا۔ وہ صاحب عقبہ سے ابیے لگئے تھے
جب اس کی خبر تالئے کی توان صاحب کا نام خائب تھا۔ وہ صاحب عقبہ سے ابیے لگئے تھے
کہ پاکل ہو جا بیس کے۔ منود ونمائٹ کے اس سوق سے ساتھ تدین کی یشکل صیح ایمان سے
مطابق منہیں ہوسکتی۔ وہ صاحب اپنے نفس کی بیار بوں کا علاج کرنے کے بجائے وکرواد کارسے
غالباً انھیں من ید بڑھا وا دے رہے تھے۔

اس طرح کی بیار بور سے ساتھ تو تھی عبادت سے کوئی فائدہ نہیں ہوست۔ اسلام کے اصول و فروع کو تفصیلی طور پر سیجھنے اوران سے مطابق عل کیے بغیر کوئی بھی جذبہ ایک قیم ان لوگوں کی ہے جو اپنے دلوں میں بیر جوش جذبہ اور السر تعالی اور اس کے رسول کی شدید محبت محموں کرتے ہیں کی شدید محبت محبوں کرتے ہیں اس کے لیے نئدید تعصّب رکھتے ہیں مزید جانے کی کوشش نہیں کرتے ۔ اور جو کچھ جانے ہیں اس کے لیے نئدید تعصّب رکھتے ہیں مزید جانے کی کوشش نہیں کرتے ۔ ورسری قیم ان لوگوں کی ہے جن کے باس ذیازت ، علم میں وسعت اور سان کی صااحہ ن

دوسری قسم ان اوگوں کی ہے جن کے پاس ذہائت، علم ہیں وسعت اور بیان کی صلاحیت تو ہوتی ہے وہ مری قسم ان اوگوں کی ہے جن کے پاس ذہائت، علم ہیں وسعت اور بیان کی صلاحیت ہیں مطلوبہ عبادات بھی اداکر لیتے ہیں سیکن سرد مهر ہوتے ہیں ان کے دلوں میں تباوت اور شخق وختونت ہوتی ہے ۔ دوسروں کی غلطیوں پر محوظ کی احداث کے دور رقبے اور اس طرح انھیں جو کچھ صبحے علم ہے اس پر محوظ کی اطہار کرتے ہیں ۔ محرک انظہار کرتے ہیں ۔

بعض جذبه والے لوگوں پرجہالت وخرافات کا غلبہ ہؤنا ہے اور وہ واضح سترعی احکام کو بھی سمجنا نہیں چاہتے جبکہ بعض دوسرے لوگ اپنے علم کی بنا پر ننجر کا شکار ہو جانے ہیں وہ دل کی آفقوں پر توجہ دینے الٹرتعالی کی مجست ہیں گرمچوشی اور سندوں پر شفقت سے کام لینے کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے۔

امام ابن قیم مهبهت بیلیاس کی شکابن کر چکے ہیں کہ تبعن مدرس، مفتی اور فاصی لیسے ہیں جن کے علم کے با سے میں تو کوئی اعتراض نہیں کیا جاسکتا لیکن ان کی طبیعت بر شدّت و ختونت اور دل کی قیا و ت کا غلبہ ہے۔

ایک کامل ملان کا ذہن اور فلب دونوں روشن ہونے چاہئیں اوراس کی گاہ ظاہری و باطنی دونوں اعتبار سے نیز ہونی چاہیے۔ السُّر تعالیٰ سے تعلق اور لوگوں کے ساتھ معاملہ میں اس کے نظر پر اور چذبہ دونوں کوہم آہنگ ہونا چاہیے یہان نک کریہ بیتہ لگ مشکل ہوکہ اس کی عقل زیادہ نیز ہے بااس کا دلی جذبہ زیادہ طاقتور ہے۔

ید دونوں صفیتی خوداسلام ہی سے ماخو ذہبی کیونکواسلام اینے عقائد ذہی صحت کے کے اطلاع ابنی فکری بنیا دوں بر فائم کرتا ہے جو حاب اور انجیز کرگا کی بدیمی معلومات کی طرح واضح ہوں۔ عام معاملات اور نئے ممائل کے نعلق سے اس دہن سے عقلی سنون بالسکل محقوس ہیں۔

### اسلام اليان ادراحان

حضرت عرض ايك بهت متنبور دوايت م

عَنْ عُمَرَبُنِ الْنَحَطَّابِ ُدَضِى الله عَنْهُ عَنْهُ الله المُنتَمَانَحْن كُولُوسُ عِنْدَ دَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْ مِ ﴿ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا كَجُلُ شَالِمُ يُكُ بَيَاحْنِ النِّيَابِ، شَدِيْكُ سَوَاد الشَّعْر لَدْيْتُرَىٰ عَلَيْهِ أَشَرُ السَّفَسِ وَكَا يَعْرِينُهُ مِثَّالَكُ لُ مُ حَسَثَى جَلَسَى إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسُنَكَ ثُكُنِتُنُهُ وإِنَّا ثُكُبُتُهُ ، وَفَضَعٌ كَتَبْ مِ عَلَىٰ خَوِلَٰ بِيهِ وَقَالَ: يَاهُحَمَّ لُ ٱخْبِرُ فِي عَسِ الْإِسُلامِ ؟فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْإِسْلَامُ : أَنْ مُثُمُّهُ لَ أَنُ لَا إِلْهِ عَلَى اللَّهُ مَا كُلُّهُ مُعَكَّدًا أَرْسُولُ اللُّهِ ، وَتُقِيْحَ الصَّلَوَةَ ، وَتُوْتِيَ الزُّكَاةَ

جذبہ کی سیجاتی معلی کوتا ہی اور دین میں اپنی رائے اور خوام ش نفس سے کوئی بات کہنے کا عذر نہیں بن سکتی ۔ اسلام سے سرحیتے واضح ہیں۔ انھیں سے احکام لیے جا سکتے ہیں کسی بھی انسان کوان میں کمی زیادتی کی اجازت نہیں۔

بعض متصوفین کو صبیح حدیث برصندیت یا باطل حدیث کو ترجیح بیته دکھا جا گاہے کہی وہ ایسے فقتی اصولوں کو ماننے ہیں جن کا اصولِ فقدیں کہیں نام و نشان بھی نہیں کہیں فرآن کریم کی عجیب وغریب نفسیر بیان کرتے ہیں جن کا حدیث ہیں دور دور نشان نہیں ملیا۔

اس طرح کی چیزیں ہر گر: فابلِ قبول نہیں ہوسکین کیو بحان سے فتنوں کے دروازے بس

دوسری طرف علاح خوں نے دبن احکام کو بنجو بی پڑھ رکھا ہے' احکام کے ماکل اور تفقیلات قبتانے ہیں لیکن ان کی روح پڑگل سے توجہ دینے ہیں۔ مثلاً نماز کے فرائقن، واجبات ہنن ویغیرہ تو تفقیل سے تبایئں گے لیکن نماز کی روح پر زیادہ زدر نہیں دیں گے۔

بعض حضرات فرآن کی تفسیر بھی کریں گے تو زبان کے فوا عد ُ احکام 'الفاظ کی بلاغت وغیرہ پر تو زیادہ زور دیں گے لیکن قرآن کریم کے پیغام کی دوح کیا ہے اس پر کم ہی توجہ دیں گے جبکہ تفسیر کی بنیادی چیزوہی ہے

اس کناب میں ہم نے اسلام سربعض ایسے بہلودک کی قرآن وسنّت کی روشنی بی تشریح کرنے کی کوشش کی ہے۔ کرنے کی کوشش کی ہے۔

وَيِنُّهِ الْحَمْلُ ٱدُّلَّا و آخِرًا

محدغ.الي

المركباءآي كود ريسوجيف كانداز بي بليفيد بير فراباع إلتم يو تصف وال كوجانة بهوين زعون كيالله وراس كرسول بهنزها نت بي آب فرايا يجرلي ففرجين تهادون كان آئے تقدم ا) اس مدسين مين اسلام ابيان ا دراحيان ايك بي حقيقت كو مختلف سهاو كول سعيتين كرريد بي اوريه بهلواس حفيقت كو واضح وروش كرني ايك دوسم يك مدد كاربي اى بيے مدیت كة خرمي بدالفاظ مدكور مي كدا يہ جبر بل مقد جوتم ميں تنہاراد بن سكانے آتے تھے" وه دین کباہے بس کی دضاحت کرنے حضرت جبریل ایسے تھے ؟ اگر ہم ظاہری سلوک اورعمل کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ اسلام ہے۔ ا گردل کوآماد ہ کار کرنے والے بینین وعفیدہ کے اعتبار سے دکھیں تووہ ایمان ہے اوراگر واضح ابیان اورصالح عمل کے متزاج وآمیزش کی صورت میں کمال ادامی سے ا غنارسے دکھیں تو وہ احسان ہے۔ يه سارم فهوم ايك دوسرے سے جدانهيں كيے جا كتے۔ ايك مرسز وتناداب درخت كو ديجية ـ اس كاننا قرب و دوركى شاخون كوغذايينجا البيد اس سے پنتے سابہ فراہم کرتے ہیں اور شہنیاں مجل ۔ مھراس درخت کی شا دا بی خود کئنی دلا ویز ووشکوار یونی ہے۔ لیکن می مختلف مناظر دین میں اوراس کے باہر، درخت کی محل صورت اوراس کی دھد يراتزازاد نهبن بوت-جن عناصر سے دبن کی حفیقت تشکیل باتی ہے تھی ان کے درمیان باہمی ربط کمزور پڑ جا ناہے نواسلام ایک گر والودعل بن کررہ جا ناہے جس کے پیچیے ایمان کی فوت جلوہ گرنظر تہیں اً نن يا ابيان مربين بهوجا ناب اورضيرين زندگي كي روح منين تجوزك يا تا - يا احمال محض كمان بن كرره جاناب يحق اوراس كى بالادسى أس يدينمايان نهين موياتى -

رکھوا ورجج ببیت النٹر کرو اگر وہاں تک بہنے سکتے ہو۔اس نے کہا آپ نے سے کہار حضرت عرو محبته بین اتبین حیرت ہوئی کہ وہ شخص آپ سے یہ چھکھی رہے اور آپ کی تصدیق بھی كرر الب عيراس شخص نے كہا اتھا مجھے ايمان كىبارى بنائية أب فى مايا: يدكم ایمان لا و انتربرا وراس کے فرشتوں برا دراس کی کتابوں پراوراس کے رسولوں پر اور قبابت کے دن پرادر نقد بر براس کے خبر وسٹر کے ساتھ ابیان لاو ، اس شخص نے کہا، آپ نے سیح فرمایا بھر كهاا يطامحه احمان كحبالي ببايترأب فرایاداحان بہ ہے، کالنری عبادت اس طرح كرو كويا اسے ديھ رہے ہو اور اگرابيا مكن يُر ہوتو وہ او تہیں دیجم بی راہے۔اس شخص نے کہا آپ نے سیج فرایا بھر کہا چھا فیامت کے بالے بی بتايتية آب نے فرماياجس سے بد جيا جاراہے وہ يوهيف والسيسه زباده اس كربانسي ببين جاننا اس نے کہا اچھا مجھاس کی علامتوں کے باسے بیں بنائيےآپ نے فرایا رقیامت کی علامتوں ہی سے يةي حب وندى اين الكي وجني لكر حب تم في يجوك لوكون كرح وكم برجيني والون ا در براي چرانے والوں کو دکھو کہ (عالیشان)عارتیں بنانے ہیں ایک دوس سے مقابلہ کررے ہیں بھر شخص چلا

وَتُصُوْمَ رُمَضَانَ وَتُحُجَّ الْبُسِيَ إِنِ اسْتَكُلُّهُ تَ إِلَيْهِ سِبِيْلًا ، قَالَ : صَلَّ فَأَتَ عَالَ: فَعَجِبُنَاكَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُكُ قَالَ ، فَأَخْوِرُ فِي عَنِ الْإِنْ عَانِ ؛ حِبَّ الْ: ٱنْ شُقْ مِسنَ جِاللَّهِ وَمَلْئِكَتِ ﴾ وَ كُتُنِهِ وَدُسُلِهِ وَالْيَوُمِ الْأَخِرِ وَتُوْ مَسِنَ سِالْقُلُ لِنَعَيْرِهِ وَشَرِّهِ صَّالَ؛ صَلَّاقَتَ: قَالَ فَأَخْبِرُ فِي عَنِ الْإِهْسَانِ قَالَ اَنْ تَعْبُلُ اللَّهُ كَأَنَّكُ تَرَاهُ مَا لَكُمْ مَكُلُنُ ثَلَاهُ مِنَا لِنَّهُ يُرَكِ كُ ـ قَالَ : صَـ لَ قُتَ ـ قَالَ : فَأَجُرُنِ ۗ عَنِ السُّاعَةِ قَالَ مَالْمُسْعُولُ عَنْهَا بِٱعُكَمَ مِسِنَ السَّائِلِ، قَالَ: فَاكْفِيرُ فَيْ عَنْ اَسَالَاتِهَا، قَالَ: اَنْ تَلِيلَ الْاَمَتَةُ رُبِّنَهُا، وَأَنْ شَرَى الْدُحُفَاةَ العُسِرَاةَ الْحَاكَةَ رِعَاءُ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ-سُمَّ إِنْطَلَقَ-فَلَبِتُ مَلِبِيًّا شُمَّ حَالَ دِلِيُ ) بِيَاعُمُرُ ﴾ أحدُدُ يِي مَنِ السَّاسُل: قُلُتُ: اَللَّهُ وَ لَسُولُهُ أَعْلُمُ ، قَالَ : هٰذا جِبُرِيثِيلُ إَتَّاكُمُ يُعَلِّمُكُمْ دُنِيْكُمْ - رُمسلم - ١)

ۿ۫ؽٞؽۊۜڹۺؖڕۼڸؚڵؙۿۘۏؙڡؚڹؚؽؽؘ؋ؖٲڷۜڹؚؽؘ يُقِيْمُونَ الصَّلَوةَ وَيُؤنُّونَ السِّزَّكَاةَ وَهُــُمْ بِـِ الْلَاخِرَةِ هِـُمُ يُوْقِئُونَ -رالنحل ۲- ۳)

محنین کی صفت بیان فرما ناہے: تِلْكَ الْمِثَ ٱلْكِتْبِ ٱلْكِلْيُمْ هُلَكُ لَيْحُمُهُ لِلْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ مُقِيمُ عَنَى الصَّلَوةَ وَ يُوْتُونَ الزَّكُوةَ وَهُمْ مِالْلَخِرَة كُهُمُ يُوْفَرُنَ (لقال ١٣٠١)

مونین اور محنین دونوں کی صفات وہی بان کی گئیں۔

التُرتال فراتاب،

قُلُ إِنَّ صَلَوْتِي وَكُسُكِى ۖ وَمَحْسَاكِى وَ مَمَاتِیْ لِلّٰہِ دَبِّ الْعَالَمِيْنَ هُ لَاشُولِكَ لَـهُ وَسِينَ لِلِكَ ۗ ٱمِمُ سُسَّوَا نَا اَقَّلُ المُسْلِمِينَ - (الانعام ١٩٢-١٩٣) الْمِمْنَ الْكُونَ مِنَ الْسُمُوثِينِ لِيُنَ الْ وَاَنُ اُرْتِهُ وَجُهَلِكَ لِلسِدِّ بِيُنِ حَنِيُهُ ۗ حَ ريونس- ١٠٨٠ - ١٠٨)

قُلُ إِنِّي ۗ أُمِرُكَ اَنْ اَعْبُكَ اللَّهُ مُخْلِصًا كَهُالِ إِنْ نُكُالُهُ وَأُمِنُ مِنْ لِلْأَنَّ ٱلْكُوْنَ أوَّلَ الْمُسْلِمِينِينَ - والنام اا-١٢) وَمَنْ اَحْمَدُنَ وِبْنًا مِمَّنْ اَسُلُمَ وَجُهَهُ لِللهِ وَهُوَمُحُسِنٌ.

برایت اوربشارت ان ایمان لانے والوں کے يے جنماز قائم كرتے ہي اورزكو ة ديتے ہيں اور كيروه اليسه لوك ببي جو آحزت بر إواليتين رڪھتے ہيں۔

يه كتاب محيم كآيات بي. بدايت ادر رحت نیکو کار لوگوں کے لیے جو سمار قائم کرتے ہیں زکوة دینے ہیںا در آخرت پریقین رکھتے ہیں۔

آب جانتے ہیں که حدیث میں اسلام کے جواد کان بتائے گئے ہیں نماز روز ہان میں نمایاں ہیں۔

كبوميرى خاز ميري نمام مراسم عبوديت ميرا جیااورمبرام ناسب کچدالتررب العالمین کے بيه سيحس كاكونى شركي نبيب اس كالمحظم دبا . كياب اورس ستجيه إطاعت جمكاينوالا بول. مجد حكم ديا كياب كرس ايمان لاف والول ميس سے ہوں۔اور مجھ سے فرما یا گیا ہے کہ تحیو ہو کر اینے آپ کو تھیک ٹھیک اس دین پر قائم کرہے۔ ان سے کہو کہ مجھے حکم دیا گباہے کدین کوالترک يد فالص كمرك اس كى بندگى كرون اور جھے كھ دباگياب كسب سيبيلين خودسلم بنول -اس شخص سے بہتراورکس کاطریق زندگی ہوسکت بيحس نياللرك أكرستسليم فمكرد بإاوروه

ا دراحان اگر صحیح ہوگا تواس کا سرحینمہ یقبناً ایمان راسنے اور عل کا مل ہوگا۔ ا آپ کہ سکتے ہیں کر حفرت جبر بل جو دین سکھانے آئے تھے وہی اسلام ہے۔ اور اسلام تھی صحیح ہو سکتا ہے حب اس میں یوشیدہ روح یا اسٹے تخرک کرنے والا

اینده دول با ایمان ہو۔ اگریہ بیتین و ابمان موجودہ نو بھر الٹر تعالیٰ سے تعلق کی مضبوطی اوراس کی وائمی نگرانی و موجودگی کے احماس کی اعلیٰ مثال سامنے رہے گی اور بیرمقام احمان ہے۔

کچد لوگ یخیال کرنے ہیں کو اسلام ، ایمان اور احمان بین الگ الگ درجے ہیں جن کے درمیان فاصلے ہیں بعنی یہ کہ اسلام کھی ایمان سے الگ بھی ہوست ہے یا ایمان کھی اسلام سے الگ بھی ہوست اے ۔

مچرنئے دور میں کچھ اوگ مفحکہ خیز طور پر یہ تھی کمان کرنے لگے کہ احمان کے مرتبہ تک مفررہ عفائد بر اعتقاد اور مشروع فرائف کی ادائیگی کے بغیر بھی پہنچا جاسکتا ہے۔ اس طرح یہ تبینوں الفاظ ایک دین کے بجائے ختلف حقائق کی علامت نصور کیے جانے کئے۔ یہ بڑی کمراہی ہے۔

فراکن کریم تو یہ رہنہائی کرنا ہے کہ یٹسکل دین کی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے لازم و ملزوم ہیں مختلف الفاظ و عبارات سے حض اسی ایک حقیقت کے روشن پہلو وَں کی نشا مذہی ہموتی ہے۔

. دسبوں آیات بیں اس دین کی صفت اوراس کی تعلیمات بیان کی گئی ہیں مومنین کی صفت بیان کرتے ہوئے الٹر تعالی فرا ناہے: سِاللَّهِ وَرَبُسُولِ الْمَنْوُا آمِنُوْا الْمِنُوا الْمِنْوُلِهِ وَالْكِتْبِ وَلَكِتْبِ وَالْكِتْبِ اللَّهِ وَمَلْكِكَتِه وَالْكِتَبِ وَالْكَيْوَمِ تَبُلُ وَ مَنْ يَكُفْرُ بِاللَّهِ وَمَلْكِكَتِه وَالْكِيوَمِ تَبُلُ وَ مَنْ يَكُفْرُ بِاللَّهِ وَمَلْكِكَتِه وَرُسُلِه وَ وَرُسُلِه وَالْكِيوَمِ وَكُنْ بِاللَّهِ وَالْكِيوَمِ اللَّهِ وَالْكِيوَمِ وَكُنْ بِاللَّهِ وَالْكِيوَمِ وَكُنْ مِنْ اللَّهِ وَالْكَالِمُ وَلَا اللَّهِ وَالْكَالِمُ وَلَيْكُونَ اللَّهِ وَلِي وَلَي اللَّهِ وَلِي وَلَيْكُ وَلَى اللَّهِ وَلِي وَلَي اللَّهِ وَلِي وَلَي اللَّهِ وَلِي وَلِي اللَّهِ وَلِي وَلِي اللَّهِ وَلِي وَلِي اللَّهِ وَلِي وَلَي اللَّهُ وَلِي اللَّهِ وَلِي وَلَي اللَّهُ وَلِي وَلِي اللَّهِ وَلِي وَلَي اللَّهِ وَلِي وَلِي اللَّهِ وَلِي وَلِي اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلِي وَلِي اللَّهِ وَلِي وَلَي اللَّهِ وَلِي وَلَي اللَّهِ وَلِي وَلِي اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلِي وَلَي اللَّهِ وَلِي وَلِي وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْهُ وَلَا اللْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهِ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْهِ وَلَا اللْهِ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْهِ وَلَا اللْهِ وَلَا اللْهِ وَلِلْهِ اللْهِ وَلِلْهُ اللْهِ وَلِلْهُ وَلِي اللْهِ وَلِي اللْهِ وَلِي اللْهِ وَلِلْهِ اللْهِ اللْهِ وَلِلْهِ اللْهُ وَلِي اللْهِ وَلِلْهِ اللْهِ اللْهِ وَلِي الللّهِ وَلِلْهِ اللْهِ اللّهِ اللْهِ اللْهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِلْهُ الللّهُ وَلِلْهُ اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِلْهُ الللّهُ وَلِلْهُ الللّهُ وَلِلْهُ الللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللللّهِ وَلِلْهُ الللّهُ وَلِلْهُ اللْهُولِي الللّهُ وَلِلْهُ الللّهُ وَلِلْهُ الللّهُ وَلِلْهُ الللّهُ وَلِلْهُ الللّهُ وَلِلْمُ الللّهُ وَلِلْهُ الللّهُ الللّهُ الللّه

ا سے اوگو جو ایمان لائے ہو ایمان لاؤ السریم اور اس کے رسول پر اور اس کی کتاب پرجو السرنے اپنے رسول پر نازل کی ہے۔ اور ہر اس کتاب پر جو اس سے پیلے وہ نازل کرچکا سے جس نے السرا و راس کے ملائک اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور دو ذا تحزت سے کفر کیا وہ گمراہی ہیں بھٹاک کر بہرے دور کی گیا۔

جولوگ النتر اوراس کے دسول سے کفر کرنے ہیں کہ النتر اوراس کے دسولوں کے درمیان نفریق کریں اور کہتے ہیں ہم کسی کوما ہیں گے کسی کویۃ مانیں گے اور کفر وابمان کے بہج میں ایک راہ بھالنے کا ادادہ رکھتے ہیں وہ سب چے کا فر ہیں۔

آن آیات بیرغودکر نے سے واضح ہوتا ہے کہ ابمان سے متعلق چیز ہی بہت سی ہیں اور ان ہیں سے کسی ایک کو دوسرے سے جدا نہیں کیا جاسکتا۔ اسی طرح بریجی واضح ہوتا ہے کہ ابمان سے علی انزان سے و بین کا مغز ہیں ۔۔۔ کوجی ایک دوس سے جدا نہیں کیا جاسکتا۔ ایک حصّہ براہمان اور دوسرے حصّہ سے امکار مکمل انکار سمجھا جائے گا۔

آیک حصد پر انبهان اورد و ترجی حصد مطفی افتار من افتار جهاجگی از این اور النیزنیالی کے سامنے سپر اندازی سے انکار کرنا اور النیزنیالی کے سامنے سپر اندازی سے انکار کرنا

میں مکل کفرہے۔

إِنَّمَا كَانَ فَنُولَ الْمُقُومِنِيْنَ إِذَا دُّعُنُوآ إِنَ اللَّهِ وَدسُولِ إِلَيْحَكُمُ بَيْنَهُمُ اَنُ يَقُنْ لَتُوا سَمِعُنَا وَ

ایمان لانے والول کا کام نفیہ ہے کہ جب وہ التراوراس کے دسول کی طرف بلائے جائیں۔
تاکد رسول ان کے مفد مے کا فیصلہ کرے نووہ

زالنساع ۱۲۵۰)

وَمَنُ يُسُلِمُ وَجُهَهُ إِلَى اللّٰهِ وَهُوَ مُحُسِنُ فَعَلِ اسْتَمُسُكَ بِالْعُرُوقَ النُوتُعَىٰ دِلقَمان ۲۲) بَلَىٰ مَسَنُ اَسُلَمَ وَجُهَدَهُ لِللّٰهِ وَهُو بَلَىٰ مَسَنُ اَسُلَمَ وَجُهَدَهُ لِللّٰهِ وَهُو مُحُسِنُ فَلَهُ اَجُرُهُ عِنْ لَا رَبِيتِهِ وَلَاخُوفَ نُ عَلَيْهِمُ وَكَهَ هُسُمُ يَحُزُنُونَ وَ (البقن، ۱۲)

نیکوکارہے۔ جوشخص اپنے آپ کو السٹر کے حوالے کردے اور علاً وہ نیک; واس نے فی الواقع ایک بھروسے کے فابل سہارانخام لیا۔

مَنْ أَسُلَمَ وَجُهُ فَ لِللَّهِ وَهُو صَى يَهِ عِلَهِ مِنْ اللَّهُ وَالسَّرَى اطاعت مِنْ فَكَ هُ أَجُرُّهُ عِنْ كَ رَبِّهِ بِي اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

مضم ہے ورنہ ناسلام کانفتور کیا جاسکتا ہے نہ احمان کا ان آیات ہیں جہاں اصل وہن کے نظام کی بہاؤکا وکر کیا گیا ہے وہیں دوسری آیات ہیں دین کی دوح و حفیقت نمایاں کی گئے ہے۔ انشکا اُنٹ کو وُرٹ کو انسان کو وہ اوگ ہیں جن کے دل نظر کو کر کا لاگا کہ کو کر درجاتے ہیں اور حب اللہ فرک کو کر درجاتے ہیں اور حب اللہ تو کی کہ کہ کا کہ کا کہ کا ایک کا کہ کا ایک کی کیا ہے ۔

حقیقت بی نومون وہ بیں جوالسر اوراس کے رسول برایمان لائے بھرالخوں نے کوئی شکہ، نہ کیاا وراپنی جانوں اور مالوں سے السرکی راہ نہ کیا کیا۔

جولوگ ایمان لائے اور جھوں نے السرکی راہ بیں گھر بار جھورٹ اور جد وجہد کی اور جھوں نے بناہ دی اور مدد کی وہی بیعے وہاں۔

والانفال - ۲۷)

حَقِيًّا ط

بھی انھیں ابنی جگہ سے ایک اٹے نہیں ہٹاسکتیں۔

اوراب وك يمي بوت بي جن كردون كالقين اتنابيخة بنبس بنها-

ایمان جب معرفت و تصدیق کانام بیرتویه می فروری بید کرمعرفت میرج بودرداس کنصدیق کا کاک ترتین اید کاک کرئی تبتین اید کال بیرت می از این اسلیس السترنها لی کو جانتی بی نهبیس اور لیسے کو گست می نهبیس الله می الله می میرسی فی میرد نه میدوں سے بیر میونی ہے۔

بہلی تم کے لوگ او ہیت کی حقیقت ہی کے منکر ہیں جیسے استراک وجو دیرست اوراس طرح کے دومرے ملے معرد وسمری قسم کے لوگ او ہیت کا اخترات توکرتے ہیں لیکن ان کا تصور حقیقت کے خالف ہوتا ہے اور دہ اس کی طرف الیں باتیں سنوی کرتے ہیں جوشا یا ان نان نہیں ہوتیں۔ عام مشرکین نبت برست اور حق سے بھٹکے ہوئے اہل کتاب اخیس میں شامل ہیں ۔ اور حق سے بھٹکے ہوئے اہل کتاب اخیس میں شامل ہیں ۔

ہمارے نزدیک اہمان الٹرشکے بارے میں صبیح علم کو قابلِ تبول تصدیق کی روح قرار دنیا ہے۔ قرآن کرہم میں ایسی آبات بھری ہوئی ہیں جو ہندوں کے بیدان کے ہیدور دکار کی اس طرح صفت ببان کرتی ہیں کہ کمراہی وانحراف کی صورتمیں ذہنوں سے نکل جائیں اور حق اپنے صبیح مقام بر حبوہ کرنظرآئے۔ مثلاً بیآ تیت لیجیے:

الله كالله الآهوة الدين المستقلة المشكرة وم الدينة المستقلة المستقلة والمنافقة المستقلة والمنافقة المنافقة والمنافقة من المنافزة المنافزة المنافزة والمنافزة والمنافز

الشَّـٰلُـوْتِ وَالْاَرْضَ وَكُمَّا

السروه ذنده جا وید سی جوتهام کائنات کو سخها ہوئے ہے اس کے سواکوئی خدا نہیں۔ وه د سوتا ہے اس کے سواکوئی خدا نہیں۔ وه د سوتا ہے اور ندا سے اور نظر کی ہے ہے کون اور آسما نوں بیں جو کچھ ہے داس کی جناب میں اس کی اجازت کے بیر سفارش کرسکے جو کچھ بندوں کے سامنے ہو کچھ ان سادھل ہے جو کچھ ان سادھل ہے اس سے بھی وہ جا تا ہے جو کچھ ان سادھل ہے اس سے کوئی چیزان کی کرفت اوراس کی معلوبات میں سے کوئی چیزان کی کرفت اوراس کی معلوبات بیں سے کوئی چیزان کی کرفت اوراس کی معلوبات بنیں آسکتی ۔ اللّا یہ کہ کسی چیز کی علم وہ خود ہی

کہیں کہم نے سااور اطاعت کی۔

أكلحنّارُ والنور ٥١)

بہذایہ بان واضح ہوجاتی ہے کردین کی حقیقت ایک ہی ہے اور اسلام ایمان اور احمان کی صفات اس کے مختلف بہووک کی نشر نوج کی حیثیت رکھتی ہے الگ الگ مرتبے اور مرحلے نہیں ہیں اور اس اور ان افران افران فی فطرت سلیمہ کا نام وعنوان اسلام ہی ہے۔

ابمان كياسيء

ايمان نام بسيلينين كى حذنك يبنج بوت ليتن يا فطعى علم كار

جب آب بی کہیں کہ بیں مثلاً قاہرہ کے وجود پریقین رکھنا ہوں نواس کے دومفہوم ہوں گے ایک مفہوم نوذہی ہے لیبنی یہ کرآپ اس شہر کے وجود سے آگاہ ہیں۔

دوسرامنہ م دل سے تعلق رکھتا ہے دینی یہ کہ آپ ا پنے اس علم بیس کسی ٹسک و نردد کا شکار نہیں بلکہ اس کی مکل تصدیق کرنے ہیں یہ

السّرتعانى برايمان كامطلب مجى نظرياتى وفلى دونول سع

جب آپ یہ کہتے ہیں کہیں اللہ تعالی کیرا بمان دکھا ہوں نواس کامطلب بہے کہ آپ اس بر تروجود کو جانتے ہیں اوراس میں کسی شک و ترد دہیں مبتلا نہیں، بلکہ آپ کاول اس کی تصدیق سے بھرا ہواہے۔

ظاہرہے دلوں بیں اہمان کے حفائق اسی فرق کے ساتھ جاگزیں ہوں گے جتنا علم اور پہچان ہنگی اور وسعت اور تصدیق کی گہرائی و گیرائ میں نسر ق ہوگا۔

ایسے عادفین بھی ہوئے ہیں جن کی معرفت نہا بت دوشن و تا بناک ہونی ہے جیسے انھوں نے بذات خود ذات پاک کو دیکھا اور پر کھا ہو۔

اَلسَّرُهُ مَن فَسُنَل سِهِ خَدِيدُراً و رحن اس كى تان بى كى جان والد والد والد والفرقان - ٥٩) سے پوتھو۔

لیکن معرفت اس سے کم نز درجے کی بھی ہوتی ہے۔

السيه وك مي موتي بين جن ك دلول مين ابمان ويقين اننا بحنة بهونا ب كنيز آندهيان

قَلْاَنَهُ عَا قَلْاَ يَمُلِكُونَ مَوْتًا قَلْكَيْوةً اخْتَارَ بَيْنِ وَكُوتِ بِورَ السَّحَةِ بِينَ وَجَلَا كَةِ بِينَ وَجَلَا كُونِ مَوْتًا وَلَا يَمُولُ وَ مَوْتًا وَلَا يَمُولُ وَ مَا يَعَمِلُ مُولِ عَلَيْ وَمِنْ اللَّهِ وَمَا يَعْمُ اللَّهُ وَمُنْ عَلَيْ وَمِنْ اللَّهِ وَمَا يَعْمُ اللَّهُ وَمُنْ عَلَيْ وَمُعَمِلًا مِنْ اللَّهُ وَمُنْ عَلَيْ وَمُعَمِلًا مُعَلِي مِنْ اللَّهُ وَمُنْ عَلَيْ وَمُعَمِلُ مُعَلِي مِنْ اللَّهُ وَمُنْ عَلَيْ وَمُعْمِلُ مُعَلِي مِنْ اللَّهُ وَمُنْ عَلَيْ وَمُعْمَلُ وَمُنْ عَلَيْ وَمُعْمُلُونَ مَنْ وَمُعْمُلُونَ مَنْ وَمُعْمُلُونَ مَنْ وَمُنْ عَلَيْ وَمُعْمُلُونَ مُواللَّهُ وَمُعْمُلُونَ مُواللَّهُ وَمُنْ عَلَيْ وَمُعْمُلُونَ مُواللَّهُ وَمُعْمُلُونَ مُواللَّهُ وَمُعْمُلُونًا مُعْمُلُونَ مُواللَّهُ وَلَا يَعْمُلُونَ مُواللَّهُ وَمُعْمُلُونَ مُواللَّهُ وَمُعْمُلُونَ مُواللَّهُ وَمُعْمُلُونَ مُواللَّهُ وَمُعْمُلُونًا مُعْمَلِكُ وَمُعْمُلُونَ مُواللَّهُ وَمُعْمُلُونَ مُواللَّهُ وَمُعْمُلُونَ مُواللَّهُ وَمُعْمُلُونًا مُعْمَلِكُ وَمُعْمُلُونًا مُعْمُلُونًا مُعْمُلُونًا مُعْمُلُونًا مُعْمُلُونَ مُعْمُلِكُ وَمُعْمُلُونَ مُعْمُلِكُ وَمُعْمِلًا مُعْلِكُ وَمُعْمِلًا مُعْلَمُ وَمُعْمُلِكُ وَمُعْمِلًا مُعْلَمُ وَمُعْمُلِكُ وَمُعْمِلًا مُعْلَمُ وَمُعْمِلًا مُعْلِمُ وَمُعْمِلًا مُعْلَمُ وَمُعْمِلًا مُعْمِلًا مُعْمِلًا مُعْلِمُ وَمُعْمِلًا مُعْلِمُ وَمُعْمُلُوا مُعْلِمُ وَمُعْمِلًا مُعْلِمُ وَمُعْمِلًا مُعْلِمُ وَمُعْمِلًا مُعْلِمُ وَمُعْمِلًا مُعْلِمُ وَمُعْمِلًا مُعْلِمُ وَمُعْمِلًا مُعْمِلًا مُعْمِلًا مُعْمِلًا مُعْمِلًا مُعْمِلًا مُعْمِلًا مُعْمِلًا مُ

اسلام كسينير جوانيانيت كى بلندترين چوٹى كى حيثيت ركھتے أبس جب السُّرنف الى كو كارتے أبي نواسى حقيقت كا اظہار كرنے ہيں -

بر میرے بر دردگار! میں نیرا بندہ ہوں اور نیرے بندے اور تیری بندی کا فرزند ہوں۔ «میرے بر دردگار! میری بیٹانی نیزے ہاتھ میں ہے میر نے طق سے نیرا فیصلہ نا فذہونے میں نیرے قبضے میں ہوں میری بیٹانی میزے ہاتھ میں ہوگا" (تر مذی) والا ہے اور میرے بارے میں نیرا فیصلہ سرتا سرعدل ہوگا" (تر مذی)

والا ہے اور مبر ہے بار سے بار سے بین برائی ہے۔

۲ حتی وَ قَدُوم وَ رَنده مِخلوقات بِس كُونَ اليي چيز بنيس جوان كے ليے دُندگى لائم كرے

زندگى توانيس با ہر سے عطاك جا قر ہے اور مجرا كي دن ان سے جُدا ہو جاتى ہے اور دوبارہ مجب

دندگى توانيس با ہر سے عطاك جا تا ہوگى و اسٹر تعالى اليا ذنده جا ويہ ہے جن كى ذندگى بى اسٹر تعالى اليا ذنده جا ويہ ہے جن كى ذندگى بىن

کى كوئى ابتدا اور انتہا نہيں دندگى اس كى اذكى وابدى صفت ہے خالق اور مخلوق كى دندگى بىن

یهی فرق ہے۔

السُّرْتَهَا لَا الْبِينِيُّ سِفِهِ مَا الْبِهِ : اللَّهُ مَيِّبَ تُنَّ مَّ مَيْتَكُنَ ٥ اللَّهُ مَيِّبَ تُنَ مَّ مَيْتَكُنَ ٥ والنهم ٣٠)

وائمی زندگی کی صفت توالنٹر تعالیٰ ہی سے ساتھ خاص ہے۔ صفتِ قیمومی کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہام کا ننات اور مخلوقات کو حرکات وسکنات عطا کرنا ہے اوران کے معاملات کی محل نگرانی کرتا ہے اس بیے نہام کا ننات و مخلوقات اس کی

انتهائی مختاج ہیں جبکہ وہ ان سے باسکل بے نیاز ہے۔ آیات و احادیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ النٹر تعالیٰ آسمانوں اور زمین اور ان ہیں موجود نمام جیزوں کی نگرانی کرتا ہے اور اس طرح کہ خالت کے ہاتھ سے معاملات کی باگ ڈور کا اور هر اُدھر ہونا ، یا اس کے فیصلے کے بمرخلاف کچھ ہونا ناممکن و محال ہے کیو نکے ہرچیزا پنے دوود و بنقا اورا پی نقل وحرکت میں النٹر تعالیٰ پر انتحصار کرتی ہے۔ ان كودنيا چاہد اس كى حكومت آسانوں زمينوں ير جھِانَ ہونی ہے ان کی مجمانی اس کے لیے کوئی تھادینے رالبقتره ۲۵۵) والاکام نبین بس وی ایک بزدگ وبرتز ذات ہے۔

ليَـوُّ دُكُ لَمْ حِفْنُطُ تَهِمَا وَهُــوَ الْسَعَـ إِنَّ الْسَعَـ ظِلْهُمْ ه

یرآیت جو آبیت الکرسی کے نام سے شہور سیراور جس کی فضیلت بیں حریثیں وار دہیں التُّرْنَعَالَ كَى ذات وصفان سے تعلق وس مربوط جملوں بیٹ تل ہے۔

ا- اَللّٰهُ لَا اِللَّهُ وَ إِلَّا هُو ؛ كَانَات بِي كُونُ بَيْ بِندكَى كُومِ بِنْ سِمَا كُنْهِ بِن بره سكتا الترنغان كيسوام شفيراس كى بنده ب آسانون اورز بن بب الوميت تنهااسى ذايت یاک کے ماتھ فاص ہے۔

اب جو تو داسینے آپ کو معبود سمجھے دہ جھوٹا ہے اور جھے لوک معبو د بنائیں و داس کے بالے میں جھوٹ بولیں گے۔البے دور بھی گزرے ہیں جب بوگوں نے جمادات اور ما اور دن تک كومبود نبالياليكن ذبئ ونفسبانى انحطاط كان انزان سيدان انبيت كونجات حياصل کرنی جاہیے۔

آج تک برگرای جاری ہے کر بعض نیک لوگوں کو النٹر تعالیٰ کے سائھ معبود بنا یاجا تا ہے اوریہ دلیل دی جانی کے کدان کاسر حیثمہ وات الہی ہی ہے اور دات الہی ان میں علول کیجے

اسلام نے اس گراہی کے خلاف شدید جنگ کی اوراس بر زور دیا کہ بند وں سے بیے معبود کی سطح تک پنجیا نامکن ہے اور یہ کہ الٹر تعالیٰ کے لیے یہ مکن نہیں کہ وہ انیا یوں کے درجے

السُّرنَّالَىٰ قَوْ وه ہے جس نے باقی سب کو پیدا کیا، زندگی دی اور گو دسے گور نک سارا انتظام كيابه

لوگوں نے اسے قیور کرا بسے معبود بناییے دکھی چیز کو پیدا نہیں کونے بلکہ خود پیدا کیے جانے بى جوخود اينے يے بھى كسى نفع يا نقضان كا وَاتَّخُدُ وَا مِنْ دُونِهِ ٱوْلِيهَاءُ لَاسِخُلْقُوْنَ شَيْئًا كَنَّهُمْ مَيْخُلْقُوْنَ وَ لَا يَمْ كِلُونَ لِاَنْفُسِ هِمْ ضَرًّا اوراگرانان ہیں قویدانان اس کی ملکیت ہیں جس فرم مادریں ان کی صورت کری کی اوران کے دلول کوزندگ کی دھومکن بختی اگروہ روز وسٹب کے کسی لمحی ال کے دلول کی دھ كنيں بندكردينا عامے تواسے كون دوكن واللہے۔

روئے زبین برملکیت کانفہ و محض مجازی ہے کچھ لوگ ظامری اور وقتی طور بر کچھ حصے کے مالک بن جاتے ہیں اور اس پرسرکتی کرنے لگتے ہیں بھراجا نک موٹ کافرشنہ آتا ہے اوروہ خالی النفه چلے جاتے ہیں اپن نام نہاد ملکیت اس حقیقی مالک کے بیے چھوڑ دینی پڑتی ہے جو آسانوں

اورزبن کا مالک و دارث ہے۔

لواب تم ويسيري تن تنها بهار سامنے حاضر ہو گئے جیاہم نے تہیں پہلی بار اکسلاپیدا كياتفاجو كجدهم نيتهين دنيابين ديانفاوه سبتم ينجيج فيور أتح بهور

وَلَقَالُ جِنْتُهُ فَي إِنَّا فُرَادِئ كُمَ خُلُقُنِكُ مُ أُوَّلُّ مَنَّ وَ وَتَسَرُّكُ مُمُّ صَاخَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُوْدِيكُمْ -رالانعام ۱۹۲

٥- مَنْ ذَا الَّانِ كَالَيْفَةُ عِنْدَهُ الرَّبِ إِذْنِهِ \* اسلام كاعام قاعده ب كمشرك وملحد كي يدكوني شفاعت نهين بوسحى كحى فرنت يا رسول کو برخی حاصل منیں کہ وہ اسے اللہ تعالی کے بارگاہ میں سے جاکر برسفارش کرے کہ فلاں

كومعاف كرديجة

نجات كى بنياد اببان اور علي صالح ،ى بعد اسى يدالترتعا الى فرما أبد: ابي لوكوجوا يمان لات أبوجو كجيد مال ومتاعهم نة م كونجا باسي سفرج كرونبلالك كدوه دن آئے جسي منظر بدو فروخت موكى ندوستى كام آئے كى دسفارش چلےكى اورطالم اصل میں دہی ہی جو کفرک روش اختیار کرتے ہیں۔

يَانَيُّهَا الَّـنِ نِينَ 'ا مَـثُوْا اَنْفِقُوا مِحَّارَذَتُنكُمْ مِنْ قَبْلِ ٱنْ يَا تِيَ كِنْ مُ لَاَّ بَيْحٌ فِيْدِ وَلَا خُلَّةٌ قَالَاشَفَاعَةٌ قَالِكَافِرُونَ هُمُ النَّطَالِمُوْنَ ٥ (البقره ٢٥٢)

و مشركين ومجرين كانجام ك خردية بوت فرما تابد:

جن نُ النَّر كِ سائق كن كُوسَرْ مِكِ عَبْراياك اِسَّهُ مَن تُشَوِّلُ فَا لِللهِ فَقَلَ

حفیقت بیرے کرالٹری ہے جو آسانوں اور زبین کوٹل جانے سے روکے ہوئے ہے اوراگر وه مل جایس نو استر کے بعد کوئی دوسرا تقليف والانهبي ہے۔ إِنَّ اللَّهُ يُمْسُلِكُ السَّلْمُولِتِ وَالْاَرْضُ إَنْ شَرُولَاهُ وَلَئِنْ وَالْسَتَا إِنْ أَمْسُكُهُمَا مِنْ أَحَبِ مِّنَ بَعْدِ ٥٠ (فاطر٢١)

حیوقیوم و حدانیت کی صفات کو اس طرح اجا گر کرنے ہیں کہ شرک کی قطعی نفی ہوجاتے اوريه واضح ہوجائے كەس كىكانى ئى كەسواكونى مجبود نہيں ـ

٣-لَاتَأَنُّهُ نُّ هُسِنَةٌ وَّلَانَوْمٌ ط

اونگه نیند کے آغاز کے وقت بلکوں پرطاری ہوئی ہے اور سونامکل نیند کو کہتے ہیں۔ مرادبرے کہم انیا نوں بر عفلت کی گھڑی طاری ہوتی ہے اور ہم اسینے آپ اور اسینے گردوبین <u>سے بے خ</u>ر ہوجاتے ہیں۔

بلکہ بداری کی حالت میں بھی ہماری ذہی حیستی وبیداری محدود ہوتی ہے تھکن کے دقت يبريداري اوربهي كمزور ، و جانى ب اورغلطيان ، و ن مكتى بي ـ

لیکن بروردگار عالم کو کوئی چیز دوسری چیز سے مشغول وغا فل بنیں کرسکتی رز بین کے کسی معاملہ کے اہمام سے آسمان کے کسی معاملے کے اہمام برکوئی انزنہیں بڑنا استے تھکن اوراک اہے نہیں لاحق ہوتی نہ سہو وغفلت سے عش وفرش کا ایک ذرہ بھی اس کی گرفت سے بکل

٧- كَ فَمَا فِي السَّلْمُ وْتِ وَالْكُرُونِ

استرتعالیٰ کی ملکیت وبادشاہت بے حدوریع سے پوری کا نبات ابنی تمام تر بلندوں اور نین کی کمرائیاں اس کی ملکیت اور نین کی کمرائیاں اس کی ملکیت کے صدودیں ہیں۔

معنیں بے خبرلوگ الٹرکا سٹریک سمجھتے ہم بان کا نواس کا تنان ہم ایک درّہ بھی نہیں مجھتے ہم بان کا نواس کا تنان ہم ایک درّہ بھی نہیں ہے۔ اگر وہ بت ہم بی جھیں نقاشوں نے انھیں گھڑ کرنیار کیا ہے نویہ تو خودان نقاسوں کے اختیار میں ہیں ان کے بھی مالک نہیں ہیں۔ كوئى تنخص كہركتا ہے كرتب اس سفارش كى صرورت يااس كى قيمت كياہے؟

ظاہرہے یہ شفاعت بھی عدل وانصاف کے اصوبوں کو پامال بنہیں کرتی مذهباب کتاب کے استخدار کو کام کا میں منظل کرتی ہے ۔ کے نزاز دوکومنطل کرتی ہے۔ نہی پہلے سے نیکو کارکواس کی ضرورت ہوگی اور نہی حق سے منحرف کو اس سے کوئی فائدہ پہنچے گا۔

٧- يَعْلَمْ مَابَيْنَ أَيْدِيثِهِمْ وَمَاخَلُفَهُمْ.

الله رتعالی سے زین و آسمان کی کوئی چیز پوسٹیدہ نہیں اس کے بیے ماصنی وحال و تقبل کاعلم کیاں ہے گویا کا کنان جب سے پیدا ہوئی ہے اور جب اپنے انجام رک پہنچے گی ایک ہی صفحہ ہے جس میں اول و اُخراور قریب و دورسب برابر ہیں۔

ظاہر ہے خالق نے جو کچھ ہیدا کیا ہے اسے جا نتا ہے۔ یہ گمان بھی نہیں کیا جاسکتا کم محتی شخص نے اس کے پیچھے کوئی جیز بنالی ہے اور دہ اس سے نا واقت ہے۔

ی عل عے اس کے ہیں ہیں جو دیں لانا صرف النٹر تعالیٰ ہی کے بس ہیں ہے۔ محمی منے کو عدم سے وجو دیں لانا صرف النٹر تعالیٰ ہی کے بس ہیں ہے۔

انسانی جدوجهد کا دائرهٔ کار ما ده ہے اوراس بیں بھی جوتبدیلیاں ہوتی بیں وہ بھی بنیر مشیئت اللب کے مکن نہیں ۔

اس پیے جب پر کہا جائے کہ فلاں چیز کو انٹر نعالی نہیں جانتا تو اس کا حتی مطلب یہی ہوتا کہ اس چیز کا دجو دہی نہیں۔

والله مالاً يوك السرك سواان كربتش كرايم بن مُهُ مُولِقُولُونَ جوان كو دنقصان بنجا كة بن دنفع اور

وَيَعْبُ لُ وَنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَالاَ لَيْ مَالاَ لَيْ مَالاَ لَيْفُرُدُنَ لَكُونُ اللهِ مَالاَ لَيْفُرُدُن

پر السّرنے جنت حوام کردی اور اس کا شھکا نہ جہنم ہے اور ایسے ظالموں کا کوئی مدکار نہیں۔ اور اگر کوئی لدا ہوانف س اینا او جھا شھانے کے لیے کیارے گا قواس کے بار کا ایک اون حصت بھی ہٹانے کے بیے کوئی نرآئے گا۔ چاہے وہ قریب ترین رشتہ دار ہی کیوں نہو۔

حَرِّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ وَمَا لَهُ النَّالُ وَعِمَا لِللَّالِمِينَ عِنْ اَنْصَادِه (المائده 27) لِلظَّالِمِينَ عِنْ اَنْصَادِه (المائده 27) وَإِنْ سَلَمْ عُنْ أَمَّلُمَ لَكِ اللَّهِ عَلَى الْمَالُ عِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُلِمُ الللللْمُ الللللِّلِي الللللِّلْمُ اللللْمُ اللللْمُلِمُ الللللِّلْمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُ اللللْمُلِمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللِمُ الللِمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُ الللِمُ الللِمُ اللللْمُ اللللْمُلِمُ ال

الیاہوسکتا ہے کہ جو لوگ اسپنے اعمال کی بدولت شجات کے منحق ہوں مزید فضل مرماکران کے درجے اوربلند کر دیے جا بیس۔

باجولؤگ نجات کے حصول کے قریب تک پہنچ جائیں لیکن پہنچ نہ کیں انفیں کمی قدر معانی سے نواز دیا جائے اوراس طرح وہ کامیا بیوں سے ہمکنار ہو جائیں اور الٹار نغالی اس سلسا میں ظاہری سبب رسولوں اورصالحین کی سفارش کو نیا ہے۔

لیکن اس شفاعت کی نوعیت پرنہیں ہے کہ رسول باصالحین السُّر تعالی ہر کوئی دبا و ڈال سکتے ہیں۔ یاالسُّر نغالی جے سزاد بنا چاہیے اسے سے ایکتے ہیں۔

اییا ہر گرنہیں۔کوئی فرٹ نہ بابنی اس طرح کی جرآت بھی نہیں کرسکتا۔ وہ نوالسٹر کی اجازت سے سفارش کریں گے اور وہ بھی اس شخص کے بیے جس کے بیے السٹر تعالیٰ کی مرضی ہو۔

اس کے حضور بڑھ کر نہیں ہو گئے اور نبی اس کے حضور بڑھ کر نہیں جو کچھان کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے جو کچھان سے او تھل ہے اس سے بھی وہ باخر ہے وہ کئی کی سفارش نہیں کرنے بجراس کے جس کے جن ہیں سفارش سننے برانٹرافنی ہوا ور وہ اس کے خون سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اس روز شفاعت کادگر یہ ہوگی اِلا یہ کہ کسی کو رحمٰن اس کی اجازت دے اور اس کی بات

ماسكة بين.

سكن غيب ك باقول كم علم كاسر عبله وحى البي بى بعد اوراس كيد يدالتر تعالى في البينديول منتخب فرما يا-

غدیب کی بانوں کاعلم کمی بھی شخص کو اسٹر تعالیٰ یا اس کے فرشتوں سے تعلق قائم کر کے نہیں ہوسکتا جوالیا گیاں کرے وہ جھوٹا ہے۔

غبب کی باقوں کا علم مخلوق کے بیے عام نہیں کیا گیاہے اور نبوت کے سلسلہ کے خاسم کے بعد اب دی بھی نازل نہیں ہو کئی۔

اس بیدائی کایتول نبول نبین کیا جاسخنا کر «السرتعالی جس کوچاہے جعلم دے ہے کے ضمن میں اسے بی غیب کا فلال علم حاصل ہوا ہے۔

عام طور پر ذیمن میں آتا ہے کہ آسمان وزین السُّرتعالیٰ کی ملکیت کی صدود ہیں یہ بالسکل غلط ہے۔ ان کی چینیت صرف السُّرتعالیٰ کی فدرت کی بیمن نشا نیوں کی ہے۔

وَمِنْ أَمْتِهِ نَعَلَقُ السَّمَ فَيْ فَ الْدَرْهِ السَّكُ نَا يُول بِن سَدِ بِيرَ بِن اور آسانوں وَ مَنْ أَمْتُ وَمِنْ أَمْتُ وَمِنْ أَوْرِ بِهِ الْدَارِ مُحْلُوفًا مِنْ كَا الْبَيْةِ وَ لَى بِيدِ لَنْ اور بِهِ الْدَارِ مُحْلُوفًا مِنْ كَا الْبَيْةِ وَ فَل كَا بِيدِ لَنْ اور بِهِ الْدَارِ مُحْلُوفًا مِنْ اللَّهُ وَ وَلَى اللَّهُ وَ وَلَى اللَّهُ وَ وَلَى اللَّهُ وَ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْكُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْكُ اللَّهُ وَلَيْكُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْكُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْكُ اللَّهُ وَلَيْكُ اللَّهُ وَلَيْكُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْنَا لَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَيْكُولُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْكُولُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْلِي اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلِي اللْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ الللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَالْمُولِي الْمُؤْلِقُلُولُ الللِّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللللْ

وَحِنُ اينتِهِ أَنْ تَعَتُّقُ مَ السَّمَاءَ الدَّسَانَ الرَّسَ اللَّهَ الدَّرَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْاَدُونَ مِنَ اللَّهُ مِنْ وَ ﴿ رَالِرُومِ ٢٥) ﴿ وَمِينَ السَّكِيمَ سِنَا الْمَهِينِ وَ لَا لِوَالْمِ الْم

آسان وزمین الٹر تعالی کان بے شمار نشانیوں ہیں سے ہیں جھیں شار نہیں کیا جا سکت اورسب الٹر تعالیٰ کے مکل دائر ہ اختیار ہیں ہیں اور وہ ساری کا ننان و مخلوقات بزگران کراہے۔ وَلِدَنْهُ مِنْ قَدَّرُ هُمِ مُّهُ مَعِیْط و لاہروہ ۲۰) میں طالانکہ الٹرنے ان کو کھیرے ہیں لے رکھا ہے۔ ۹۔ وَلاَ یُوْدُدُ وَ حِفْظُ ہُمَ مَا۔

یعی جس طرح بهلی بارآسان اور زمین کوخلین کرنے میں الٹازنعالی کواونی منقت بہیں ہوئی تقت بہیں ہوئی تقت ہوں اور نا ہوئی تھی اس طرح ان کی حفاظت و بر فراری اور ان کا نظام چلانے تیں بھی اسے کوئی اونی مشقت بہیں ہوسکتی جیبا کہ الٹارتوالی فرما تاہے: هُلُولاءِ شُفَعًا وَ مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

سوچے! دل میں جو خیال بھی بیدا ہوتا ہے التر تعالی اسے جانتا ہے۔

اوریکسی ایک شخص کے بارے بی بھی ہے اور کا تنات بی پھیلے ہوتے ارد استخاص سے منعلق بھی جونسلاً بدر نسلِ پہلے بھی ہوتے چلے آئے ہیں، آج بھی ہب ، اور آئندہ بھی ہوں گے۔ اسٹر تعالیٰ کا علم ان سب کا اعاطہ کے ہوئے ہے۔

تبآب يبناج عنيريس ك:

رُسَّنَا وَسِعُتَ كُلُّ شَيُّ وَحُمَّةً وَ وَهَ مِعَيْنِ العَهَا لِعَالِ الوَابِينَ وَمِنَا وَرابِينَ عَلَمَ المُعَمَّرِ مِنْ مِرْجِيزِ مِرجِهَا مِا مُواسِلِ مِعان عَلَم عَنَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

معرفت کے سرحیتے بنیادی طور پر خالق کی متیکت سے تکلتے ہیں بیہاں کا کہ اٹھ اور کان کے ذریعہ ہو کا جھروں کے ذریعہ جو کچھ معلوم ہوتا ہے اگروہ نہ ہو تو انسان اپنی عفل سے اپنے گرد دیاتی کو بھی نہ مجھ سکے اس سے زیادہ گہری باؤں کا علم انسانی ذہانت کے درجات سے خلق ہے۔ ہم حبب ماں کے پیٹ بی ہوتے ہیں ہوتے ہیں بھی اس ذہانت سے ہیں اپنا حصتہ مل جا تا ہے۔

علم کی بہنائیوں بی انسان ابن عفل کی کھڑکیوں سے تھا بحتا ہے اور مثنیت الہیہ نے اس کے بیے جومعولی وغیر معولی اسباب فراہم کمر قبیر ہیں انھیں کے دائرے ہیں محدود رہتا ہے۔

علم ومعرفت کے عام درائع کائنات کی کھلی کتاب، زندگی کے ساتھ انسانوں کے نجر بات یس چھیلے ہوئے ہیں اپنے شعور، غور و فکر اور تجریہ کے ذریعہ اس میدان ہیں ہم بلا فید و بند دورتک سوس اس میدان نوالی برایمان نعمی بورا ہوگا جب اس کے فرشتوں، کتا بوں اور رسولوں پر ایمان کھی ہو۔ ایمان کھی ہو۔ ایمان کھی ہو۔

ایمان کی بیمل کے بیے صروری ہے کہ انسان مادہ سے ماورا ذات کا اعتراف کرے اور اس علم کو مانے جو آسانی دمی کا سرچیٹمہ ہے۔

صرف زمینی ذندگی کے علوم کو ما ننا پرود دکارِ عالم کے انکار کی دلیں ہے یہ انکار تبھی ختم ہوگا جب وجی کو ما ناجائے، رسولوں کی نصد بت کی جائے اور یہ احماس کیا جائے کہ وہ جو کچھ لائے ہیں وہ حق ہے اور یہ کرائیس اسٹر نعالی نے اس بیے مبعوث کیا ہے کہ وہ ایک صبیح زندگی کی طرف وگوں کی رہنمائی کریں ناکد آخرت کے دن وہ السٹر تعالی کے سامنے اچھے طریقے سے بینی ہونے سے لاکق ہوسکیں ۔

يدايمان كى بنيادين بي جنيس قرآن وسنت بي دافع كيا گيا ہے-

امَنَ السَرَّسُولَ بِمَا انْزُلِ الدَّهِ وَلَا اللهِ السَّالِ اللهِ الل

والبقوه ۲۸۵) في مالك تم يحمد

رسول اس برایت براجان لا باسید جواس کے رب
کی طرف سے اس برنازل ہوئی ہے اور جو لوگ
اس رسول کے مانے والے ہی اعنوں نے مجی اس برا
کو دل نے کیم کرلیا ہے یہ سب الشراس کے فرشوں اس کی کم اور ان کے رسولوں کو مانتے ہیں اور ان
کا قول یہ ہے کئم النٹر کے رسولوں کو ابک دوسر کے سے الگ نہیں کرنے ہم نے حکم نا اور اطاعت تبول
کی مالک ہم تجہ سے خطابخ تی کے طالب ہی اور ہیں
تیری ہی طرف بلیٹنا ہے "

ملمان تام انبیار کو بھائی بھائی سمجھتے ہیں اور آسمان سے نازل ہونے والی تنام کتا ہوں کو اسلام کتا ہوں کو اسلام کتا ہوں کو اسلام کی تصدیق کرتی ہے۔ کو اصول دین کا شارح سمجھتے ہیں اور نیشر سمح ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہے۔ ان انی نبلوں کو متعددا نبیائے کوام کلے اور قرآن کریم کی صورت ہیں السر تعالیٰ کا آخری کلام نازل ہونے سے بعدا ہے کی نئی نبوے کا امکان باقی مہیں دہ گیا۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَهُا بِالْهِيْلِ وَ إِنَّالَوُ سِعُونَ ه السَّمَاءَ بَنَيْنَهُ البِينَ وَدرسِ بِنَا يَلِبِ اورَمَاس كَى وَالسَّمَاءَ بَنِيْنَهُ اللَّهِ اللَّهِ الرَّمَاس كَى السَّمَاءِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

یعن الله تعالی وسدت کے سامنے اس کا بنا نامعول چیز ہے جیسے کی کے پاس سونے چاندی کے زبر دست خزانے ہوں اور وہ کی کو چند پلیے دے دے دینے نا اسے محسوس نہیں ہوگا کداس نے کوئی بڑی چیز دے دی۔ الله تنا لی کی مثال تو کہیں اعلی وبر ترہے۔ کا ننات کو بنا نا اور مجراس کو چلانا اس کی عظمت و قدرت کے آگے کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔

١٠ وَهُوَالْعَلِيُّ الْمُظِيِّمُ.

مذکورہ بالامعانی و مفاہیم کوسمٹتے ہوئے دواسل یے حنیٰ ذکر کیے گئے جواس جگہ سے مناسبت رکھتے ہیں بین بلندی وعظمت کو ظاہر کرنے ہیں۔

مجيح عقبده

ابیے خدا کے بالیے میں، جوہر عبب ونفض سے پاک اور مرکمال سے متصف ہے، اببا شریفانداعتقادی دین کی بنیاد ہے۔

مادہ سے ما درایک برتر وجودہے بین پرلینین دکھنا اور اس سے مدد طلب کرنا صروری ہے استرتعالی نے خلوق کو ہوایت و نگرانی کے بغیر نہیں جبور اسے بلکہ اسے وحی سے نواز اسے بجواس کا راستہ واضح اور روشن کرے اور اسے ابتدا وا نتہا سے با خرکرے ۔ وحی کیا ہے ہ

یه دل کی گفت گوہے نه محر کا ادتقار

یہ نوان تعلیمان کا نام ہے جھیں فرشتہ ہے آیا ، کتابوں میں مددن ہوئیں اورا تھیں لوگوں نک پہنچل<u>نے کے لیے</u> انسان منتخب کئے کئے ۔

ایسے انسان جن کے باسے بیں ہر زمانہ بی اوک پورے تھروسدا درسچاتی کے ساتھ جانتے تھے کہ وہ اللہ کے رسول بیں اور النیس اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں تک اپنا بینام بہنجانے کی دمیہ داری سونبی ہے۔

وه قر آسانون اور زمبنون کامو جدید اس کا کن بینا کیے ہوستا ہے، جبکوئی اس کا ترکی کن بینا کیے ہوستا ہے، جبکوئی اس کا ترکی ہی ہمیں ہے اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے مرچیز کا علم دکھنا ہے۔ یہ ہم رچیز کا خات لہٰذا تم اس کے موامیس ہے ہر چیز کا کھنیل بنے گاہیں اس کی بندگ کرو اور وہ ہر چیز کا کھنیل بنے گاہیں اس کو ہمیں باسکیتن اور وہ تکا ہوں کو بالیا ہے وہ نہا بیت بادیک ہیں اور با خرج و دکھو تم ہا دے در کی طوف سے بھیرت کی روشنیاں آگئ ہیں اب بی طوف سے بھیرت کی روشنیاں آگئ ہیں اب بو بنیائی سے کام کے گا وہ اپنا ہی بھلا کرے گا جو اندھا ہے گا خودنقہان اس شاہے گا ہیں تم بر کوئی باب بہیں ہوں۔

بَ لَيْ يَكُونُ لَدَهُ وَلَدَنُ وَلَدَمُ تَكُنُ النَّهُ وَلَدَهُ وَلَدَمُ النَّكُونُ لَدَهُ وَلَدَنُ وَلَدَمُ النَّكُونُ لَدَهُ وَلَدَنُ وَلَدَمُ النَّكُونُ لَدَهُ وَلَدَنُ وَلَدَمُ النَّكُ كُلُّ شَكُا عَدِيدُمٌ وَ فَهُ كَلِيدُمٌ وَ فَهُ عَلَيْهُمْ وَ فَلَيْكُمُ اللَّهُ وَيَكُلُ شَكُا عَبُدُونُهُ وَهُ وَهُ وَعَلَى اللَّهُ وَيَكُلُ اللَّهُ وَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْكُمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّ

## العاد خرافات ہے

ہم کہتے ہیں ؛ ایمان نام ہے السُّرنِعا لی کی معرفت کا جونینین کی حد تک پہنچی ہوئی ہواور فالیِ قبو معرفت وہی ہے جوخت کے مطابق صبحے معرفت ہو۔

کچه لوگ النزنمالی کی معرفت کوغلطیوں سے آلودہ کرنے ہی اوراس کے ساتھ ایسے او ہام و خوافات وابستا کر میتے ہیں جو حقیقت سے دور ہوں جیبا کا بھی ہم اوپر ذکر کر چکے ہیں.

دوسرى طوف ايسے لوگ بجى ہيں جواليٹر تعالى كوبائكل ہى نہيں باسنة اور بورى طافنت سے اس كے وجود كا افكار كرنے ہيں -

زمان کا من کا ان منکرین کو مغربی ستریب نے بھی بڑی تقویت بہنچائی ہے مثلاً استر اکیت کے فلسفہ اور دین سے فلسفہ کی بنیادیہ ہے کوئی خداہے ہی بنیس اور یہ کرزندگی مادہ کا نام ہے وجودیت کے فلسفہ اور دین سے دوری سے رجمانات کو مغربی بورپ کے تعلیم یا فتہ لوگوں کی بڑی تعداد میں مفہولیت حاصل ہے۔

بات سچائی اور انصاف کے اغبار سے کامل ہے کوئی اس کے فراین کو تبدیل کر فے والا نہیں ہے اور وہ سب کچھ سنتا ہے اور جانتا ہے۔

تُمَّتُ كَلِمَةُ وَلِكَ صِلْتُ الَّا قَاعَلُ لَاَ لَامُبَلَالَ لِكُلِمُدَّهِ وَهُلَوَا سَّمِيْعُ الْعَلِيثِمُ - والانعام ۱۱۱)

انبائے كوام في الشرندالى كاجودين لوكون تك بينجا يا اس كا خلاصه اسلام اس طرح كرتا ہے!

ا- السُّرتعالى كسواكونى مبودنبين، ندوسرانة تيسرا-

٢- التُرتِعالى بركال كاحقدارا وراس منفف باور برعيب ونعص سے باك ب

سر۔ انسان کی سجات اسی بیں ہے کہ وہ اس خدائے واحد کی عبادت کرے اور اس کی ہابات کی اسی طرح بیروی کرے جیسے وہ نازل ہوئی تھیں۔

٧- التُرتعالى سے نكوئى بچاكت بے ناس كے فيصلے كوبدل سختا ہے اس ليے كرن كوئى اس كا مشركي ہے اور نسفارین ،

ان بنیادی با نوں سے دیگر آسانی مذاہب کے ہیر دکاروں نے جوانحران کیا اسلام ان کی نگیر کرنا ہے۔ نگیر کرنا ہے۔

مثلاً عیدائیت بیں باپ بیٹا، روح القدس کی معورت بین بن خدا دُل کانصورے کھران ہیں سے ایک خدا دول کے خوان ہیں سے ایک خدا دول کے کفارے کے طور بیمصلوب ہوجا ناہے گوبا ایک خدا دوسرے خدا خدا کو میرے خدا خدا سے جُدا نہیں ایک دوسرے بی حلول کیے ہوئے ہے۔ خدا کو میں حلول کیے ہوئے ہے۔ حق بات یہ ہے کہ ان فی عقل اس طرح کی گنجلک باتوں بین الجھ جاتی ہے اوراس کے سامنے دوہی راستے دو ہی ۔

یا توه ان اوبام کوجول کانون لیم کریے اور خود اینا کلا کھوٹ ہے۔

یا بھرانفیں مترد کرکے این مرضی کاراستہ اختیار کرنے۔

آج عیسانی وجود میں جو آنٹ فناں بھڑک رہے ہیں ان کارازیہی ہے وہ دنیا کے ملہ نے سرکتی اور کران کے ملہ نے سرکتی اور کران کے جو ختلف طریقے سامنے لا نارہنا ہے مثلاً اشر اکیت وجو دیت اور اباجیت وغیرہ وہ اسی بے سکام انسانی کی کی نمائندگی کرتے ہیں۔

الترتعالى فرما ناب:

تاكەن برجباز روال دون بوسكين، مجيلان وغيره نىۋوىنما ياسكىن، كېبىن سركن موج بن جاتى ب كهين يُركون سطح آب اس مراوط وسم آبناك نظام كے نعلق سے كھيرى علم انسان اب نك هاصل كرسكاب اورغورد ف كراورب بوساوربهت كيمملوم كرسكاب.

یر اعظموں میں بھیلی ہوئی سرمبزو ننا داب اور بے آب دگیاہ ند بین کے حصے ایک دوسرے معروط بي كبيب انسان آباد مؤلك عكبي اس كخز ان كانله عكبي اس كى بلنديون أور كمرائيل سكام ليتاب اورب كجوايك ازل منصوب كنخت بوراب ع فال كأنات ن تبارکرر کھاہے اور اور کا کنان اونی انخراف کے بغیراس کے مطابن جل ری ہے۔

كأنبات كيتمام حركات وسكنات ايك جامع نظام كةالع بي جب فرعون في حضرت وك اوران كے بھائى سےسوال كيا ؛

عيردونول كارب كون ب اعموسى !

توآپ نے یہی جواب دیا۔

جمارارب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی سا بختی، نھراس کوراسنہ تبایا۔

رَبَّنَاالَّذِى ٱعْطَىٰ كُلَّ شَكُّ خَلُقَ هُ شُمُّ هُدی۔ رطه ۲۹-۵۰)

زندگی کی ہرشتے کواس کے کام کی ہدایت دیناہی نفذ برہے جس کے ذریعہ اللہ زنعالی زندگی

کو بخوبی جلا یا ہے۔

مَنْ نَتَّكُمُ ايَا مُوسِى ؟

(اسنبی)ایندرب برتر کے نام کی بیسے کرو تقدير بنائي تجيرواه د كھائى ۔

سَبِّح السُّمَ دَيِّلِكَ الْاَعْسُلَى الْسَّلِي كُ خَدَقَ فَسَسْوَى وَالسَّنِى وَتَدَنَّى جَمْ فِي الْكِيا ودَناسِ فَأَنَم كِياجِس فِي فَهَدىٰ (اَلاَعْلَىٰ ١-٣)

اورسي حنى كامطلب بع ص ك ذريع زبن وآسان فائم بير ايك إو دا بعي اين مرضى ك مطابق نبس أكتا بور على بي تقدير اللي كار فرما بوتى ب

ایک ستاره بھی فضا ہیں اپنی مرضی سے زفتار نیز اور سے سے نہیں کرست تنجلیق سے آغاز سے ہی ساری رہائی مہیا کر دی گئی ہے اور اس بی کسی طرح انتظار اور کر مرا مہیں ہوسکی ۔ اسى حقيقت وأحاكر كرت بوت الترتعالي فرما ماسي:

يەلۇگ نظريە ارتقاركو فروغ دسيتے ہيں اور په سجھتے ہيں كەزندگى بېرىت مبهم ادر كمز درصورت ہيں ىشروع ہوئى تقى كيرنز فى كرنے كرنے موجودہ حالت ماكينجي ۔

زندگ ان کے بیرایک بہلی ہے۔

دنبا كويا بچول كاكفلونا مع جسے بيتے بے سوچے سجھے إدهر أوهر كپينك رہے ،ول اوران كى

سركات كے تيكھے كوئى سوچاسىجامنصوبەند ہو۔

کیا واقعی دنیااسی طرح پیدا ہوئی ہے کربنجر کسی منصوبہ وارادہ کے اس سے اجز ایے ترکیبی ایک دوسرے پر رکھ اعظے ہوں پھر کسی نظام سے بنبر انھیں نیچا و برکیا گیا ہو۔؟ گیا خان کوئی کھیل اور نتماشا کر رہا ہو۔

ظاہرہے ایام کی نہیں۔اس دنیا کا خالق صاف کہ جیکا ہے۔

ا ہم نے اس آسمان اور زبین کو اور جو کچھا ن بیں اس سے کھوٹیل کے طور پرنہیں بنایا اگر ہم کوئی کھلونا بنانا چاہتے اور یہی کچھ ہیں کرنا ہوتا توا ہے ہی

یاس سے کرلیتے۔

وَمَا خَلَفْنَا السَّمَاءَ وَالْاَرْخَى وَسَا بَيْنَهُ مَالْعِينِينَ ٥ وَلَوْاَرَدْنَا اَنَّ نَتْخِنَ كَهُوَّا لَا تَتَخَذَنْهُ مِنْ لَكُ سَنَّا إِنَ

كُنّاً فَاعِلِيْنَ ٥ (الانبياء ١٩ - ١٧)

اس عالم کا وجود منصور بن ی کے ساتھ مربوط نظام اورطریقوں سے معلوم مولوں کے ساتھ

اور پوری ہم آئی کے ماتھ یہاں تک بہنچاہے۔

وَمَا لَكُ لَقُنَا السَّمُ وَابِ وَالْاَرْضَ وَمَا

بَيْنَهُمَا لَعِبِيْنَ ٥ مَا تَكَفَّنُهُمُ إِلَّا بِالْسَحْمُ إِلَّا بِالْسَحْقِ وَلَكِنَ الْفُرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ٥ بِالْسَحَقِّ وَلَكِنَ الْفُرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ٥

والدخان ٢٨- ٢٩)

یرآسان اور برزین ۱۱ن کے درمیان کی جزیں ہم نے کچھ کھیل کے طور بڑنیں بنادی ہیں ان کو ہم نے مرکز ان میں سے اکثر لوگ

جانة نهين بي

قرآن کریم بین حن کالفظ دمبول حبحه آبا ہے اوراس کامطلب بیسے کرزندگی اندھیرے ہیں ٹا مک ٹوتیاں نہیں مارر سی ہے بلکہ کائنات کی تشکیل نیز بھی ہ متر وع سے آخر نک حکیمانہ تیاری اور تھوس نظیم برمبنی ہے اس ہیں کوئی تجی یا خلل نہیں بیدا ہوست ۔

وسبح سندرون كا مرقطرة آب دوسم فطرون كسائقدا يك خاص دكربر على رابيد

بِلِقَآيِ نَبِهِمْ نَكَافِرُونَ ٥ (الرق-٨) رب كى النافات كَمْ كُربي ـ

چونکو قرآن کریم وه واحداً سمانی کتاب ہے جس نے زور دے کراس کھلی ہوئی کا تنات کی طرن تو قرد لائی ہے اور اس سے اسرار اور گہرائوں کو سمجنے برآمادہ کیا ہے اس بیے السرتعالی کا تسرماناً كتابجليك،

اس قرآن كويم في خن كرماته نازل كيا اورين بي كرائق يازل بواب اوراني م فيتهين اس كرسواكى كام كريينس بيبياكد دومان ك اسےبٹارت دورچون لمنے ، اسے تنب کر دو۔

وَبِالْحَقِّ اَئْزَلُنَاهُ وَبِالْحَقِّ خَزَلَ \* وَسَااَدْسَلُنْكَ اِلَّامُبَسِِّرًا قَ خَنْ زِيْرًا دِينِ اسرائيل )

· طاہرے کا کنات کے بارے بی غور و فکر حقائق کا کنات کی عظمت کے ادراک و شعور کی كبنى مد آي بهترين نقت وكاروالى فيكاران خوبهورت تصوير ديجية بين تومصورك فن كى عظمت كااعترات كرف برمجبور بوجات بب اسىطرح تعمير كفن كاخابه كاركوتي محل د يحصة مى اس کے انجینئر ومعاری دہانت وہارت کے قائل ہوجانے ہیں۔

نب آسمان وزین اوران دونول کے درمیان جو کھر ہے اس برغور و خوص کرنے سے لازماً اس ذات بے ہنا کی عظمت دل و دماغ میں بیدا ہوگی جس نے آسمان کو ایک بے داغ و متحکم نزین چهن بنایا، زمین کاحسین ومبارک فرش بچها یا اورایسی اینی انوکھی چزیں پیدا کیں جھیں دبچھ کر

فرط چرت سے کو تکا بھی بول ہڑے

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنُهَا بِأَيْهِ قَ اِلسَّا كَمُوْسِعُونَ ﴿ وَالْاَرْضَ فَرَشِّنْهَا فَنِعْمَ الملهِـ دُوْنَ ٥ وَمِـنُ كُلِّ شُئُّ نَعَلَقُسُا زُوْحَيْنِ لَكُلُّمُ شَدَّكُرُونَ ه

دالدة ادبيات ٢٧- ٢٩)

أسمان كوبم في البيني زور سي بنا باسم اوريم اس کی فدرت رکھتے ہیں۔ زبین کوہم نے بچیایا ہے اورم بڑے اچھے ہموار کرنے والے ہیں اور ہر چیز کے ہمنے جوڑے بناتے ہیں۔ شاید کرتم اس سے مبت لو۔

یکن کچھ لوگ اس فطری منطق کے برخلاف ایٹے دماغ سے کام لیتے ہیں اور کا ننات کی تعیر يس جن لازى ودائمي قوانين كالحاظ ركها كياب الخيس وبجه كرب سرويا باتي كرف لگ جائے ہيں -

تُثَمَّ اسْتَوىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَاتُ فَةَالَ لَكُمَا وَلِلْأَرْضِ ٱنْلِيَا لَلْوَعَا ٱفْكُرُهاً صَّالَتَا اَتَيْنَا طَسَالُحِيْنَ فَقَضَاهُ تَ سَبْعَ سَمْ وَسِي فِي يُوْمَيُنِ وَاوْحِيٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَهْرًا هِا وَ زَمَّيْتًا استَّمَا ءَ الدُّهُ نُيُ الِمِمَالِيحَ وَخِفْظًا ذَالِكَ تَقْلُونِينُ الْعَسْزِمِينِ الْعَلِيثِمُ - رحْم العجله ١١-١١)

ک سورتوں بی بارباراس کا ذکر آناہے۔ مَا خَلَقُتُ السَّمْ لِيتِ وَالْأَرْضَ وَمَابَنِيَ هُمَا إِلَّاسِالُحَقِّ وَاجَلِيُّمُسَكَّنَّ وَالْكَذِيثِنَ كَفَرُوا عَمَّا ٱشُدُنِ كُولُ مُخْرِضُونَ۔ والاحقاف س

وَمُاخَلَقْنُ السَّلَ لَوْسِ وَالْأَرْمَنَى وَمَابُنُيْهُمَا إِلَّاسِانُحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَـةَ لَاٰتِيَةٌ فَا صُفح الصَّفْرَ حَ الْسَجَعِيْلُ ٥ (الْجُرِهِم) أَوَكُ مُ يَتَعَدُّ كُولًا فِي ٱنْفُسِ هِمْ مُقَ مَاحَلَقَ اللهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرُضَ وَسَابَيْنَهُمَا اِلدَّبِالْحَقِّ وَاجَلٍ مُّسَمَّى ﴿ وَإِنَّ كَنِيْرًا مِينَ النَّاسِ

تعيروه آسان كى طرف منزج بهوا جومحض اس دفن دھواں تھااس نے آسان اور زمین سے کہا وجودين آجادُ خواه تم جا ہو بانہ چاہو "دونوںنے کہاہم آگئے فرمال برداروں کی طرح نب اس نے دودن کے اندرسات آسمان بنا دیے اور مرآسمان يساس كافالون وحى كردياا وراسان ديباكوم جراغول سے آراستہ کیا اور استے خوب مفوظ کرلیا يسب كجهابك زبردس عليمتى كامفورب ر يهى وه حق ہے جو عالم كى ركوں بين اس طرح سرايت كيے ہوئے ہے جيسے دوح بدن ين قرآن كريم

ہم نے زبن اور آسانوں کو اور ان ساری جیزو<sup>ں</sup> كوجوان كے درمیان ہیں برحق اور ایک مدّتِ خاص کے تعین کے ساتھ بیدا کیا۔ مگر یہ کافراک اس حفیقت سے منہوڑے ہوئے ہیں جس کے بارسي الخين خرداركيا كياسيد

ہم نے زبن اور آسا نوں کو اور ان کی سب موجودا كوحنى كيسواكسىا وربنيا دبرخلق تنبين كياسهاور فيصلح كالمركا يفنيا آنے والى الى اسانى تم (ان لوگون كى بىر بەد كىون بىر) شرىفاند دركزرسىكام لو كيااتفول نركهمي ابيغ آب بي غور و فكر نهين كيا؟ السّرف زين اورآسان كواور ان سارى جيزون كو جوان کے درمیان ہیں برحن اور ایک مرّت مفرر کے بیے بیداکیا ہے مگربہت سے لوگ اپنے

یں یہ کہاجا سختا ہے کو عنل نام ہے ہر لمحدُ زندگی کے بیے سازگار و تعن اختیار کرنے کی صلاحیت کا۔ سورج سمی جب سورج کی طرف اپنے بیوں کارخ کرتی ہے تو وہ اپنی زندگی کے بیے نیادہ منا موقف اختیار کرتی ہے لینی عاقلانہ حرکت کرتی ہے۔

اس کامطلب بہے کوانسان میں عفل کا ہونا کوئی نئی چرنہیں۔ یہ تو ہرزندہ وجود کی فطرت میں ہے۔ فرق صرف انتا ہے کوانسان کے پاس زیادہ وسائل ہیں جفیس وہ اپنے مقاصدتک پہنچنے کے بیدا منطال کڑا ہے انسان چونک ایک ہچیدہ مخلوق ہے اس کے پاس دو ہا تھ کو ایس اور یسان کا لیاں اور یسان کہ چینے والی دو آنھیں است والے دو کان مصاس کھال اور سوئی فیے والی ناک ہیں اور یسان کہ تربی اس کی عقل کی خدمت گار ہیں۔

انان ایک ایا جا گیردار ہے جس کے پاس صلاحیتوں کی ہزادوں ایکو اراحنی اور اعصاب وجواس کی متعدد عمارتیں ہیں۔

اسی بیےاس نے اپنے آپ بریمی طلم کیا اور دو سسری مخلوقات بریمی طلم کیا جب اس نے ساری مخلوفات میں اپنے آپ کونتہا عقل مذیمجا۔

جکه عفل ہرزندہ وجود کی فطرت میں بنہاں ہے۔

زندگ جب سے ایک طبیہ وا کے خفر وجودیں بیدا ہوئی ہے اس میں احتیاط و خبانت و غیرہ موجودرہے ہیں۔ ان اوٰں میں کوئی چیز نئی نہیں ہے ملکے صرف اس کا اد تقا ہواہے۔

آپ نے بیعیب وغریب تحریر بڑھی اوراس کے مقاصد کو سجھا؟

گیا ہاری اس زین کو اس کے باہر کی کی طافت نے نہیں بنایا ہے، اس کا ہر ذر ہابی ففوص عقل اور سیدی رائے کے مطابق اینا کروا واسنجام مے رہاہے۔

۔ اگر کسی جا فور کے جم سے کوئی کیر ابھی کھتا ہے تو وہ اپنی رائے سنے کلیا ہے اور خود ابنی مرضی سے جہاں تک ابوزا ہے جاکر لگ جاتا ہے۔

اسىطرح كى مرض والاجرتوم الرحركة بين آتا بية توخودا بي دائة اورم في سي جسي جابتا ب عاكر لك جانا ب

يكون سليفنېن بلكين كوتاه فكر كوك كينزديك على نظريه ب-

مثلاً اگروہ ریل کی پڑی پکی ٹرین کو ہواؤں کاسیہ جیرتے ہوئے چلتے دیکھتے ہیں تو اینس بس یہ خیال آتا ہے کہ ٹربن کے ڈیے اور ان کے پہنے کتنے بہتر بن ہیں ایک ذہبین انجی انھیں سے کر کس طرح راستے ہر دوڑ رہاہے۔

گیاٹرین کوئی ذی ہوش چیزہے جس نے خود اپنے آپ کو بنالیا ہے۔ اگر وہ بجلی کا بلب دیجیے توبس یہ خال کا بلب دیجیے توبس یہ خال کا منتظر ہوتا ہے کہ مختلف تارکس طرح پر جوش طریفے سے باہم مل جائیں اور دوستنی بھیل جائے۔ گویا بجلی کو معلوم ہے کہ اسے کیا کرنا ہے۔

قارنگین بیخیال مذکری کربیشاع امذخیال آدائی یا بچکار بالتی ہیں جیرے توجب ہوتی ہے جب انھیں بعض لوگ علمی نظریات قراد دیتے ہیں ۔

اس طرح کی افسوناک خطن زندگی کی پہلیوں کومل کرنے کی کمی کوسٹسٹ قرار دی جاتی ہے کہ کا ننات کے وجود کے مشکل کا بہل کا کوئی خالن وجود نہیں۔
کا ننات کے وجود کے مشکل کا بہم طب ہے اور یہ کر دنیا صرف مادہ کے یا الوہیت کی خصوصیات خود مادہ سے منسوب کر دی جاتی ہیں اور کا ننات کوچلانے والے قرانیں کوچوانات وجمادات کی فوت فکر واختیار کی علامت قرار دیا جاتا ہے۔

ایک صاحب ِ قلم تھے ہیں: "کلاب کے پوھے ہیں عقل ہوتی ہے"

شاہ بلوط کے درخت بی عقل ہوتی ہے چاہے دہ اس کے تنے کی طرح موٹی ہی کیوں نہو۔
سورج مھی کا بچول جب سورج کی طرف ڈخ کرنے کے بیے گردن گھا ناہے تواس کی حرکت
شہد کی مھی کی حرکت سے مختلف نہیں ہوتی جب وہ شہد جمع کرنے کے لیے گھیتوں اور باغوں میں
اڈتی بھرتی ہے نہ انسان کی اس ہوشمندار حرکت سے مختلف ہوتی ہے جو دہ اپنے بلند بینجام کو ادا
کرنے کے بیے بُرخ طرح بر وجہد کی صورت بیں کرتا ہے۔

نیوں حرکیت مربوط ہوتی ہیں فرق مرف درجہ دم تنہ کا ہوتا ہے۔ سورج بھی کے بھول کی حرکت اپنی سادگی کے با دجو دعفل کی نمائندگ کرتی ہے۔ تبعقل ہے کیا ج

ماحول کے ساتھ ہم آئی پیدا کرنے اور نصرت کرنے کی صلاحیت کا نام عفل ہے سادہ الفاظ

لیک بہت بڑے بڑے ہزاروں سارے وخلامی موجود ہیں ان کی تخلیق وصلاحیت کے لیے كى صلاحيت كى مزورت نبيس ا

ايك موي مى ان كانظام جلاسكتاب !!

ایک چو<u>نه سه مکان که ب</u>یه توانجیزنگ اورفتی مهارت کی فرورت به کسیاس ومیع و كائنات كے نظام كے ليے كى دبارت كى مزورت بنيں!!

كائنات كى ابجا و تخليق اورنظام وانتظام ايك زبردست كام اور البربهزين اداده، بهرين صلاحيت وقدرت ، مبترين حكت اورببترين علم كاس كاتصور مينهي كباجاسكا. اوريصفات اس ذات مي كي موسكي بي جوز بردست فدرت وحكمت اورعلم والى بعرق اسان

وزمين كو تخليق كرف والى اورانتهائى جلال وعظمت والى بيد

اتنی واضح بات کو مجھنے کے بیے ذہن بر زور دبنے اور فکری مگ و دوکی بھی صرورت مہیں تھربھی ایک قلمکاد مزندگی کی پہلیوں "کاحل نلاش کرنے لگتاہے تاکہوہ یہ حل بیش کرسکے کہ مثلاً أيك موجي في ستباره جيورًا ، باكسى خجروال في ابرام تعير يحديا يركمي بين بنهال كوئى جيزى كيهولك باليال يبداكرتى إورم واف كوغلاف يس بندكرتى بالغين ترنتيب سيروتى ب اوران میں غذائی اہمیت کے جزابیدا کرتی ہے۔

مى مى بىنبال عقل واحباس اوراختيار وتدابير سير محروم كونى جيزى سب كيوكر دالتي-

عرفلكاريه إبتاب كتم اسكى بات كانصدي كس درخول كاننافون برجوكيل بجول لكنة إلى ال بجلول بي النانى ذركى كے يدوفا كرة بخش

اجزاہونے ہیں یہ سبمی خود بخود بیداکردیں ہے مذکوئی خداہے مذکوئی برتر وجد!

ندا کاکوئی وجودنہیں۔زندگی صرف مادہ ہے۔

یہ ہے زندگی کی پہلیوں کاحل جو قلمکار ہمیں سکھانا جا ہتا ہے

سنے دہ مزیر کیا فرا آہے

"جوزے کوکیاچیزیسکانی ہے کہ وہ اندے کو اس کے ممزور ترین حصلہ کی طرف سے تورکر بابز کل آتے۔

فطرى طور رياس في إنى ذاتى غفل سداليا بيكا .

السُّرِنْعَالَىٰ كے نام سے جِرِدِنے والے جنوبیوں كے نزديك زندگى كى بہبيلى كايم على ہے راور جنون كى تىيں توبے شار ہوتى بى ہیں ـ

> ں الٹرنغالی واضح وروشن حق ہے۔

تحجید لوگ بلندخفائق کومسخرہ بن وابے انداز میں تھیڑتے ہیں اس لیے ہم اگران کے جواب ہیں

کھے عبیب وغریب مثالیں اور دلیلیں بیان کرین فو خارئیں کو جرت نہیں ہونی چاہیے۔

اگریہ کہا جائے کہ ناہرہ کے ایک موجی نے اپنے علم کے ذریعہ فضا بیں میزائل داغنے اور بیارے چھوڑنے ہیں ایک کر دار ا داکیا بخاتو آپ کیا کہیں گے ہ

یفیناً آپ یه کهبی گے : کیا مفحکہ خیز بات ہے!

كيوں ؟ اس بيے كدان سبباروں كاراانتظام ابسے ماہرين كرتے ہيں جھوں نے كائت فى مطالعہ بي عرب كھيائى ہيں .

فضائے ببیط کے فافرنِ کشش ہیں دخل دستے ہوئے اور نامعلوم حالات وخطارت کا بال بال اندازہ کرنے کے لیے بڑی مہارت و ذہانت کی صرورت ہونی ہے۔ اس لیے کوناہ فہم اور بے علم لوگ نواس میدان ہیں مترکت تو کیا پُر بھی نہیں مارسکتے ایک موجی کی کیا مجال ہوسکتی ہے۔

اگرآپسے کہاجائے:اس زبردست' عالینان ممل کو دیکھتے اسے ایک گدھے نے تعمیر کیاہے۔ نظام رہے آپ بہی تجمیں گے کہ کہنے والا ما گل ہوگاہے۔

کیوں؟ اس بیے کہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ روشن دماغ اور باصلاجیت لوگوں نے ہی اس کا منصوبہ بنایا ہو گا کچراس کی تعمیراورصورت گری کی ہوگی

ایک گدهایرب تجدید کیا ہے و

لیکن انسانی عفل جو اس طرح کی فرضی با توں کو فوراً مسترد کردیتی ہے دی بعض لوگوں سے نذیبک الیبی ہوجاتی ہے کہ اس طرح کی فرضی باتیں احیٰ تا بلِ احترام خفائق نظر آنے تکئی ہیں۔

ایک چوٹے سیّارہ کے لیے قبر ای فہانت، ویت علم، کری نگاہ اور باریک مصور ببندی

فروری ہے۔

کتی مفیکہ خیز بان ہوگی اگر ہم یہ تصوّر کریں کر دوٹی کے اس ٹیکوٹے نے ایک النان کی تخلیق کے اس ٹیکوٹے نے دایک النان کی تخلیق کے بیتے یار دیئے زبین پر چلنے والے النان کاردپ اختیار کرنے کے بیے خود ایک کل مصوبہ بنایا تھا۔

ی کی ماده منویه بی اس زنده وجود کوکس نے بیدا کیا ادراس کے باریک جبم بیں ایک انسان کی مشکیل کا منصوبہ رکھ دیا ؟ شکیل کا منصوبہ رکھ دیا ؟

كيا النزنالي كعلاده كوئى اور دات بوسكتى بع؟

اَنَرَعَنِيمُ مَنَا تُمْثَوَنَ ﴿ اَءَنْتُمُ تَنَحُلُمُ اللَّهُ فَنَهُ لَمَ اللَّهُ اللَّاللّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

اباب براس عظیم الت ان خالق کی حمرانی ہے۔ اسباب اس برانز انداز نہیں ہوتے۔ وہ دوسر فرائع سے بھی انسان کی تخلیق کرسختا ہے جیا کہ پیلے انسان رحضرت ادم کی اور حضرت وامری تخلیق سے

منابت ہے اسی بیے وہ فرما ناہے:

سَحُنَّ هَ كَ رُنَابِينَدَكُمُ الْمَوْتَ وَسَا بِم نِ مَهَاكُ ورمان موت وَنَقَيم كياجِ اور سَحُنَّ بِهَ سُبُوقِينَ لَا عَلَمَ انْ نُبَدِّلِ بِمِ اس سے عاج بنہیں ہیں کہ تہاری شکلیں ؟ اُمْنَا لَکُمْ وَنُتْشِدُکُمْ فِیْمَا لَا تَعْلَمُونَ و بدل والیں اور کی الیی شکل میں تہیں پیدا کویں والواقع نه ۱ - ۱ - ۱۱)

نطفہ سے بعدانیا نی تخلین سے ایکلے مراحل پر نگاہ ڈالیے کس طرح وہ رقم کی گھرایکوں سیس درجۂ کمال تک پہنچنے کے راستے پر جانیا ہے اس کی تشکیل اورصورت گری کون کر ناہے باب یا ماں ؟ باپ کا کام نوپہلے ہی ختم ہو چیکا اس جنین کے قلق سے مال بھی کیا کرسکتی ہے ؟

كون اس بي المحليل اوركان بالا بعد بن سعده ويكه اورك سك وغيره وغيره.

جنین تو ماں سے پیٹ میں نیذا وغیرہ سے بھری ہوئی آنتوں کے بنیچے ہوتا ہے اس سے اِد دگر د کی چیزیں صرف دہی کچھ جانتی ہیں جن سے بیے انھیں پیدا کیا گیا ہے۔ کیا یہ مجھا جائے کہ انھی کا ن اور دل و د ماغ کوخون یا بیٹیاب وغیرہ کی رکھیں بیدا کرتی ہیں ۔

يه قو موسكتا ك كمان ليا جائے كدى كدھ نے اہرام نعمبر كرديد كين خكرين فدا كے معروضاً

برندوں کو کس نے پیکھایا کہ وہ سندروں اور صحراُوں کو باد کرکے الیی جگہ پنجیں جہاں انخیب کافی غذا اور خوسٹ گوار فضا مل سکے اور ہزار ہامیل کے اس سفر بیں ان کی صبحے رہنمائی کون کرتا ہے ؟ فطری طور بردہ ابنی ذاتی ذہانت سے ابیا کرتے ہیں۔

رئیم کے کیروے کو کس نے سکھایا کہ وہ اپنا خول بنائے اور تھران ہیں آرام کرہے یہ سارا مرحلہ کیسے طے ہوتا ہے۔

ان سے کو سکھانے والی چیز فطرت ہوئی جو ہر زندہ وجو دیں بنہاں ہوتی ہے کس طرح ؟ یہ کوئی نہیں جانتا!'

اور جو چیزکوئی نہیں جاننا دی اس فلمکار کے بہاں زندگی کی بہلیوں کا قابلِ احترام حل ہے۔ اپنے بر دردگار کے سائفہ موجودات کا تعلیٰ کاشنے والی کوئی بات بھی کہہ دیجئے وہ قابلِ لحاظا در ترقی بیسنداز علم بھی جائے گی چاہے وہ بات کمتن ہی ہے تکی کیوں نہو۔

نطفیدل کو محل اعضائر کامل جاس اور دوشن عقل والا انسان ہوجا تا ہے اس پیے نہیں کہ ایک خالف نے دسخو داس راستے بر کرایک خالف نے اس کے اس عمل کی نگرانی وند ببر کی ہے بلکراس لیے کر برنطفہ خود مخود اس راستے بر گامزان ہوجا نا ہے اور کھراسی طرح درج کمال نگ بہنچ جاتا ہے جیسے ایک مفلس شخص اپن جدوجہد سے مالدار ہوجا تا ہے۔

یرسائنس کی منطق ہے۔ آئے انسانی تخلیق کے مختلف مراحل ہیں اس کی تبطیبی و پیجھتے جلیں۔ انسانی وجو دمرد کے ما دہ منویہ کے عورت کے رقم کے سبضہ سے اختلاط سے شروع ہوتا ہے۔ مادہ منویہ میں مرد کی جمانی ومعنوی خصوصیات موجود رہتی ہیں اسی وجہ سے ادلاد بیں فدو فامت جِلد اور بال کے زباگ، ذہانت اور مزاج وغیرہ کی مثابہت پیدا ہوتی ہے۔

ماده منویدیں موجو داس وجود کوکس نے بنایا کیا ہم نے باآپ نے استے لین کیااور اس بس بیساری خصوصیات رکھ دیں ؟

ہم بیں سے کی شخص کو یا دنہیں کواس نے ایا کیا ہے۔

کیاروٹی کا کوئی ٹکوہ اوانتوں کے درمیان سے بھیسل کرار نقاری جدّوجہد کرنے انگا تھا بھر خو د بخود خون اور بھیر منی بن گیا تھا ؟ بو ٹی بنایا ، سچر ہوٹی کی ہٹایاں بنایش بھر ہڑوں پر كوست جراها ياله بعيراسهايك دوسري مفلوق بناكر كفر اكردياب برائى بابركت بي السر سب كاريكرون سدا فيلا كاريكر-

الْعَلَقَةُ مُضْخَـةٌ فَخَلَقْنَا الْصُغَـةُ عَظْمًا كَكَسُونَا الْغِظْمَ لَحُمَّا ثُمَّ انْشَالْهُ خَلْمَتَّا انَحَرَ فَتُبَارِثِكَ اللّهُ آخُسُنُ الْخَلِقِينَ. (المومنون ١٢-١٢)

آب ایک بن موسے محل کو دی کھ کر کہتے ہیں کہ کارے اور لکڑی وغیرہ کی فطری خصوصیات نے اسے بنا باہے جکہ یں کہنا ہوں : نہیں ملک کسی ایسے بنینر نے بنا بلہے جس کے پائش فعو برمازی ادرعلد آمدك درائع والان تنفه.

كيانمها دا كمان ہے كەن بىر سىے اكثر سنتے اور سجعة بي يه نوجانورون كي طرح بي، بلكه ان سے بھی گئے گئے دیے۔

أُمْ تَحُسِ ٱنَّ ٱلْتُكَوِّكُمْ مُ يَسْمَهُ وَنَ ٱفْكَيْفِلْكُونَ والْنَهُمُ اللَّهُ كَاللَّعَامِ مَلْ هُدُمُ اَصَلَ سَيِدِيُكُ وَ وَالعَمْقَانَ ٢٣) اسلام کیاہے

ايان كاسرحيتمه اللرتعالى كيفخوع وخصوع كاحاس بداليا خوع وخفوع جسيستون اوردر دونون شامل بول اوراسي كوئى نعب كبات بمى نبير انانول ين تمی جے عظیم سمجها جا البے اس کی عزب اور بیروی کا جذبه بیدا بنونا ہے۔ اب جوالسُّرت الیٰ کو اس كيبترين نامون اور عظيم ترين صفات كيرما تفدجان في كاس كاحال كيا بوكا؟ ظ برب مطلق سردگ اور جھکا أوكا جذب اس كے دل يس بجر جائے كا اور وہ اطاعت و يروى مى كوائس نعالى كرسائف استعلق كى بنياد بنائے كار

دىن سرحتى ونافرانى كانام نبيل بلك الله الله كالمسترك المركري اوراس كر يحم ك محل نفاذ كانام ب. ال عُرتم الساد الله الله الماكمة على الماكمة على الماكمة منهين بوسكة جب مك كداسيف الهي اختلافات بب تنكو يذبصك كرني والانمان ليس يحجر جو كوينم فيصله كرواس براينے دلوں ين مي كونى تنكى محسوس نه كري بلكىمربىتىكىمكركس-

فَلاَوَرُبِّكَ لاَيُؤُمِئُونَ حَستَّى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَاشَجَرَيْنِيَكُمُ شُمَّ لَاسَحِدُ وَا فِئَ ٱنْفُسِهِمَ حَرَجًا مِّهُ مَّا قَضَيْتَ وَكُيسَيِّمُوا لَسْلِيًّا ٥ رالنساء ۲۵۰)

وماننا نامکن ہے۔

دانش درد ابتخلیق کے کام سے بیے خصوصی اہلیت در کارہے عدم سے کسی چیز کو وجود میں لانے کے دوجود میں لانے کے دوجود میں لانے کے دامتیازی صلاحتیں ناگزیر ہیں۔ کوئی جانور ریڈ و کے آلات نہیں جوڑسکنا۔ اس کے لیے کئی ذی عقل اور نخر بر کارانسان کی ضرورت ہوگی۔

جولوگ بنصورکرتے ہیں کاس منظم ومر بوط عالم کوبے روح و بے شعور مادہ نے تنگیل دیا ہے۔ وہ ابنی کو ناہ فہمی کولوگوں میں بھیلانا چا ہتے ہیں۔

الیے ہاایک نفس نے مجھ سے کہا : کیا آپ نظری ارتقار کو نہیں مانتے ہیں نے کہا : بحث کے لیے خوض کولیا جائے کے نظریۂ ارتقا ایک ثابت شدہ ملی حقیقت بن جیکا ہے تو بھی اس سے میتجہ کیا : کلنا ہے ؟

یدانان پہلے بند تھا مجر ترقی کرتے کرتے آج کا انان بن گیا فیکیا سی کامطلب یہ ہواکہ کوئی فدانہیں ہے ؟

يرگان كرية تدري ارتفارائي آپ بوگباكيون كي چيزون بين او برسي ينچي گرفياين ييسيد او پرا مشنے كى صلاحتيں بونى بين اور اس كے بليے كوئى خارجى عامل مؤرز نہيں بونا، علم وضلق درون سے بعید ہے۔

سے ببیسے ۔ آپ انتے ہیں کھیتوں کی مٹی ہیں بھل بھول بیدا کرنے والی تخلیقی ذاہنت ہوتی ہے جبکہ بیں الیا نہیں سمجتنا بلکہ یہ مانتا ہوں کہ بھلوں اور بھولوں کا وجو دایاب برتر وجود کار مین منت ہے جسے خالق اور صورت کر کہنا چاہیے۔

جب بچربیدا ہونا ہے نوآپ سجھتے ہیں کہ ماں کے جمیں گوشت اور بٹرہاں بیدا کرنے اور دماغ بنانے کے کارخانے ہیں جبکہ بیس مجتنا ہوں ماں کا جسم ایک مد ترجینتی کی کارکہ ہے۔ جو کہتا ہے :

وَلَقُنُ لَا خُلَقُنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَا لَـةٍ بهمنانان وَمَى كُست سربنايا، بجراسا مِّنْ طِيْنِ وَمُثَمَّ جَعَلْنَا وَنُلْفَةً فِي ايك محفوظ جَرَّبِي بوئى وتدين تبديل كيا يجر قَرُادِ مَّكِيْنِ وَثُمَّ خُلَفْنَا النَّلْفُهُ عَلَقَةً فَخُلَفْنَا السَّاوِندُ وَوَقُومِ عَلَى اللَّهِ وَتَعُومِ عَلَى اللَّهُ عَلَقَةً فَخُلَفْنَا اللَّهُ فَعَلَقَةً فَخُلَفْنَا اللَّهُ فَعَلَمْ وَكُومِ وَتَعْمِ اللَّهُ وَلَا مِنْ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللّ حضرت محدصلے اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی کا مطلب ہے تمام ابنیائے کرام برایمان کا علان۔

اگر کوئی ایک بنی کو مانے اور دوسرے کونہ مانے توسارے ابنیار کا منکر بلکہ خود السّرنف الیٰ کا منکر بلیک خود السّرنف الیٰ کا منکر بیو گا حصرت میں محصرت عیلی یا دیجہ تمام انبیار کے درمیان کوئی امنیار نہیں کیا جاسختا۔

جولوگ النزاوراس کے رسولوں سے تفرکرتے بی اور چاہتے بین کہ النزاوراس کے رسولوں کے درمیان نفر بی کریں اور کہتے ہیں کہ مکمی کوما نیس گے کمی کو منا بنی گے اور کفر اور ایمان کے بیچ بیں ایک راہ نکا لینے کا ادا دہ رکھتے ہیں وہ ب

إِنَّ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِينِهُ وَنَ انْ يَّفَرِقَوْ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِينِهُ وَنَ انْ يَّفَرِقُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ وَرُسُلِهِ رُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نَوْهِ مِنْ بِبغض وَنَكُفُ رُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نَوْهِ مِنْ بِبغض وَنَكُفُ بِبغض قَيْرِينِهُ وَنَ انْ يَتَنَجَدُ انُولَا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً قُولُ اوْلَاكَ هُ مَا اللَّهُ الْمُلَاثَ هُ مَا اللَّهُ الْمُلَاثَ هُ الْمُلَاثَ هُ الْكَافِرُونَ مَقَالًا اللَّهُ الْمُلَاثَ هُ الْمُلَالِكَ هُ الْمُلَاثَ اللَّهُ الْمُلْكِلُهُ الْمُلْكِةُ وَلَا اللَّهُ الْمُلَاثَ هُ الْمُلَاثَ اللَّهُ الْمُلْكِةُ وَلَائِلُونَ اللَّهُ الْمُلْكَافِرُونُ وَلَا اللَّهُ الْمُلْكَافِرُ وَنُ مَقَلًا اللَّهُ الْمُلْكِلِينَ اللَّهُ الْمُلْكِلُولُ اللَّهُ الْمُلْكِلِينَ اللَّهُ الْمُلْكِلِينَ اللَّهُ الْمُلْكِلِينَ اللَّهُ الْمُلْكِلُونُ اللَّهُ الْمُلْكِلِينَ اللَّهُ الْمُلْكِلِينَ اللَّهُ الْمُلْكِلِينَ اللَّهُ الْمُلْكِلِينَ اللَّهُ الْمُلْكُونُ اللَّهُ الْمُلْكُونُ اللَّهُ الْمُلْكِلِينَ اللَّهُ الْمُلْكِلِينَ اللَّهُ الْمُلْكُونُ اللَّهُ الْمُلْكُلُونُ اللَّهُ الْمُلْكُلُونُ اللَّهُ الْمُلْكُلُونُ اللَّهُ الْمُلْمِلِينَ اللَّهُ الْمُلْكُلُونُ اللَّهُ الْمُلْكُلُونُ اللَّهُ الْمُلِمُ اللْمُلْكُونُ اللْمُلْكُونُ اللَّهُ الْمُلْكُلُونُ اللَّهُ الْمُلْكُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُلْكُلُونُ اللَّهُ الْمُلْكُلُونُ الْمُلْكُلُونُ الْمُلْكُلُونُ الْمُؤْلِقُ الْمُلْكُلُونُ الْمُلْكُونُ اللَّهُ الْمُلْكُلُونُ الْمُلْكُلُونُ الْمُلْكُلُونُ الْمُلْكُونُ الْمُلْكُونُ الْمُلْكُونُ الْمُلْكُونُ الْمُلْكُونُ الْمُلْكُونُ الْمُلْكِلِينِ اللْمُلِكُ الْمُلِكُونُ الْمُلْكُونُ الْمُلِلْكُ الْمُلِكُ الْمُلِكُ الْمُلْكُونُ الْمُلْكُونُ الْمُلِلْمُ الْمُلِلْكُ الْمُلْكُونُ الْمُلْكُونُ الْمُلْكُونُ الْمُلِمُ الْمُلْكُونُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْكُلُونُ اللْمُلِلْمُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّمِ الللْمُلُمِ اللْمُلْمُ اللْمُ

حضرت محدٌ كى رسالت كى گوا ہى كا مطلب ہے مختلف زمانوں ميں مبعوث ہونے والے تمام انبيار بھى حق تنظیم کے توجو حضرت محدٌ تنام سابق ابنيار كى تصديق ، ان كى تعليمات كى تبحد يداوران كانا ؟ بلند كرنے سے بيے آئے تنظے .

تجررسالن کی گواہی کا مطلب بہ ہے کہ بین عہد کرتا ہوں کہ آپ کی زندگی کو تمور بنا وُں کا اور آپ کی سنت اور طرین کارکو اپنا وَل گا۔

أب سوال كرسكة بأن كدير عبد كمان ساليا؟

بوآب ہے کہ حضرت محد کی زندگی کی عظمت کارازیہی ہے کہ آپ محل انسان ہیں اور اوٹر تعالیٰ کی صبیح بندگی کے ذریعہ آپ انسانی سربلندی کی بلند ترین چوٹی تک پینیجے۔ آپ نے تحجی یہ وعوی ہنیں کیا کہ اوٹر تعالیٰ آپ کی ذات میں حلول کو گیاہے۔

با آب کے اور اسٹرنعالی کے درمیان کوئی نسی نعلق ہے۔

آپ آنانوں ہیں سے ایک فرد تھے جے اسٹر نعالی کی رحمٰت نے ابنا پیغام ہم بنجانے اور السُّر نُع کی طرف رجوع ہونے والوں کی قیادت ور بنهائی کے بیٹ نتخب فرمایا نفا۔ جزئ بشروط یا جری سیردگی کا نام اسلام نبیس ہے۔ اسلام کے لنوی معنی بھی ہیں اور شرعی اصطلاحی معنی بھی ہیں۔

بلکه وه این کل بیردگ کا نام ہے جودل بین پنہاں ایمان کو اعضائے جم کی حرکان و سکنات پر غالب کردے اور مخفی بیتین کو پرائیویٹ و پیلک زندگی بین نمایاں اطاعت کی صورت دے دے۔

بهی حقیقت اسلام کے ارکان اور سارے سرعی احکام ہیں جلوہ گرہے۔

شهادت كامطلب

ملمان كى يېلى گوائى يى يونى كەلىڭر كىسواكونى معبود نېيى اورمى الىشركەرسول ئىن. اَشْھَەنُ اَكُ لِدَّالِمُهُ اللَّهُ عَدَاسْتُهُ هَادَّانَ مُحَمَّدُ اَرَّيْسُولُ اللَّهِ-

یعظیم کلمہ کو ئی عام اورمعمولی چیز بنہیں بلکہ ایک سخیدہ فیصلہ کاا علان ہے جس کامقصد خیٰ کو ثابت کرنا اور باطل کومتر دکرنا ہے ۔

اس گوای کامطلب بہ ہے کہ آپ نے یہ فیصلہ کولیا کہ ابسے داستے پر جلنا ہے جوالٹر تھ کی و حدث تابت کرتا ہے اور اس کی خدائی بس کسی طرح کی سٹرکٹ کو چلنج کرتا ہے۔

گویا آپ نے بیکلمہ ہیڑھ کران بہت سے مائل کے تعلق سے اپنانف ظار نظر واصح کردیا جن بیں لوگ دن ران غلطاں ہیں ۔

حقیقت تو بہ ہے کہ لوگ مختلف معبودوں کے ساسنے جیکے ہوئے ہیں اور مال و دولت اور مال و دولت اور مال و دولت اور ما و خیرہ منہ جانے کتنے بنوں کے اِد دگر دطواف کر اسپے ہیں۔ دنیا میں کننے ہی لوگ ایسے ہیں جو جاننے کے باوجو دابی خواہمتا نے نفس کو معبود بنائے ہوئے ہیں جو جاننے اور مانتے ہی نہیں ان کی تو بات ہی دوسری ہے۔ ان کی تو بات ہی دوسری ہے۔

كرم حله سے زندگى بين على درآ مد كے مرطع بين داخل ہوگى ادراكي مخفوص راسته كاستكى بيل بنے گی .

مَلكاً رَّسُولاً و ربی اسرائیل ۹۳-۹۵) کے بیے بغیر بناکر بھیجہ ۔
بینک روئے ارض پر بنے والے النانوں کے وجودی جسانی تقاصف اور نفس کی خواشا کام کرنی رہتی ہیں۔ وہ نگی وکٹ دگی سختی وخوستنجالی، ربخ وراحت، اشحاد وانتثار وغیرہ بہت سے محسوسان سے دوجارہ و تے ہیں ان کے بیدی مناسب تھا کہ ان کے باس الیابی بھیجا جائے جوابھیں کی طرح ان سالیے ممائل سے دوجارہ و کھر بہترین طرز عمل اختیار کرے دکھائے۔ وابھیں کی طرح ان ساجوئی بین بی سرگرمیوں کو ہی سنت کہتے ہیں اور جواس سنت سے دوگر دانی کرے اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہوسکتا۔

کلمہ توجید کوملمان کی ذندگی اوراسلامی معاشرے بیں رہنائی کامقام عاصل ہے اوراس برساری اطاعتوں کا دار وہدارہے۔

جو بحاسلام النزنعانی کے سامنے مکل سپردگی کا نام ہے اس بیے ایبا گمان ہوسکتا ہے کوملمان سے کوئی فلاف ورزی یا گناہ سرز دنہیں ہونا چاہیے لیکن پیمئلہ ذرانشر سے طلب ہے۔ انبانی زندگی میں خطا کاری

> ان نی طبیت بین غلطی اور بھول چوک داخل ہے۔ سبہت سی غلطیاں بغیرارا دہسرز دہوجاتی ہیں۔

مثلاً کمپوزیٹر یا ٹاکمپٹ کو لیجئے کوئی کتاب اس وفت ناب نہیں جب سکتی حب تک ہوشند کئی مرحلوں سے نہ گزرجائے۔ پہلی بارٹائپ یا کمپوز کرنے کے بعد متعدد غلطیان کل آتی ہیں بھرتھیں سے کے بد غلطیان ختم ہوجاتی ہیں کام کرنے والا تو یہی کوشش کرتا ہے کر پہلی بارہی ہیں کوئی غلطی نہ رہ جائے لیکن اس کے ارادہ وخواہش کے باوجود غیرادا دی طور پیغلطی ہوجاتی ہے۔

درزی ایک بارناپ لینے کے بعد پوری کوشش کرتا ہے کہ لباس بالکل فٹ آ جائے لین ایسا نہیں ہونا جسم پر پہنا کر دیجھنے سے ہی مسرسجھ بس آنی ہے۔ طاہر ہے اس طرح کی کی فاق بن انسانی ارادہ کا دخل نہیں ہونا بلکہ خود بحد بدا ہوجانی ہے۔

اسی طرح ایک ملمان استرتعالی کی نا فرمانی نه کرسخت به داییا چا هسخت به اگراس سے

قُلُورِنَّمَا آَنَا بَشُرُمِّ ثُلُكُمُ كُوحَىٰ إِنَّىَّ آنَّمَا اللَّهُكُمُ اللَّهُ وَّاحِلُنَّ - رَنَهُ هِفَ - ()

خَالْشَقِهُ كَهَا أُمِسُوْتَ وَمَسِنُ شَابَ مَعَلَّكَ (هدد ۲۱۱)

اے بی کہوکریں تو ایک انسان ہوں تم ہی بیبا میری طرف وہی کی جاتی ہے کہ تمہادا خدا بس ایک ہی خدا ہے۔ تنم اور تمہارے ساتھی جو رکھزو بغاوت سے ایمان واطاعت کی طرف) ہیٹ آئے ہیں شمیک داہ داست بر ثابت قدم رہو۔ جیبا کہ

تنہیں حکم دیا گیاہے۔ ذہنی فظبی اعتبار سے بھی آپ بے عیب تقے اور جہانی اعتبار سے بھی ۔ اس بیکسی نفنیا نی بیجی بدگی کا شکار بھی نہیں ہوسکتے سنقے ۔

آپ نؤمر دباپ بھی تھے اور سنہ سوار و ٹا ہر بھی۔ فتح وشکست، کتا دگی وننگرین، مسرّت وغضب اورغم وخوشنی کے حالات سے آپ دوچار ہوتے رہتے تھے۔

نیکن ان ساری ان نصوصیات و حالات کے ساتھ ساتھ آئے نے اپنے ظاہر دباطن کو الٹرائن کے سلمنے محل سپر دگی اور جانت اری ہیں ڈھال لبانھا اور اپنے دل کی سپی ترجمانی کرتے ہوئے فرمانے مصلے کے «بین نم بین سب سے زیادہ خداسے ڈرتا بھی ہوں اور سب سے زیادہ اسے جانت ا بھی ہوں "

اوريبي سينمون ملناب،

مَثُلُ سُبْحَانَ دَ يِّى هَلُ كُنْتُ اللَّ سَنَّرًا رَّسُولًا وَ مَسَا مَنَعَ النَّاسَ ان يُّوْمِنُوْ الِذَجَاءُهُمُ السَّهُ لِللَّ انْ مَسَانُولًا مَنْ الْبَعَثَ اللَّهُ بَسَّرًا رَّسُولًا مَنْ لَدُ كَانَ اللَّهُ بَسَّرًا رَّسُولًا مَنْ اللَّهُ وَالْمَعْرَانُ مَنْهُ مُؤْمِنُونَ لَذَ ذَلُكُ الْاَرْضِ مَلْتِ كَةُ يَنْمُشُونَ مُفْمَ مُؤْمِنَا فَيْهِ لَذَ ذَلُكَ الْعَلَيْ هِمْ مِسْنَ السَّمَاعُ

اسے بنی ان سے کہو پاک ہے میرا برور دگار کیا یں
ایک بیغام لانے والے انسان کے سواا ورجی کچے ہوں
کوگوں کے سامنے جب مجھی ہدایت اُن تواس پر ایمان
لانے سے ان کوئی بیمز نے نہیں روکا مگران کے ای قول
نے کورد کیا النٹر نے لیٹر کو پیغیر بنا کر بھیج دبلہے "ان
سے کہو کہ اگر ذہین میں فرشنے اطمینان سے جل مجرز م

مِقار مے نش جب شرب بیتاہے تو وہ موی منیں ہونا " ربخاری)

وفتیٰ طور برایمان کی اس نفی کے ہولناک نتائج کلتے ہیں بینی یہ کہ اس کناہ کی حالت کے بعد

کیا بھرا بیان محل طور رہ والب مل پائے گا؟ اور اگر گناہ کاربار باربار دی گناہ کرتار ہے نو کیا ایمان والب مل بھی سے گا؟

تجربات كروشنى بين بم كناه كونف يان والات بإفارجي والات سوالك نبيل كرسكة

منلاً ننراب پی لینے کے جرم کی ایک سزاہے۔ بعض دفعہ جاہلیت کے دور کے عادی شراب اوش ابن کمزور قوت ادادی کی وجہ سے بھر شراب پی لیتے تقے لیکن بہنی خوشی سزا بھی فبول کر لینے ستھے۔

اس طرح کے جرم کو ارتداد نہیں قرار دیا جاسکت اس گناہ ہے اورب

لیکن اگر کوئی شراب بنانے کا کار خانہ ی کھول نے یا دکان کھول کر بیخیا شروع کردے واسے ریم نام کر کرد کے ایک کا کار خانہ کی کھول نے یا دکان کھول کر بیخیا شروع کردے واسے

بلاشباسلام سے بریکان قرار دیا جائے کا کیونکر برائی کے بیے دہ بخت ادادہ کیے ہوئے ہے۔

فرما برداری کے سائھ خطب ہوجانا اور بالکل سرکتی اختیار کرنا دونوں بیں زبین آسمان کا فرق ہے، خطا کاراسلام کے دائر سے سے نہیں سکل جا تا لیکن نافرمانی کو اسلام نہیں فرار دیا جاسکتا۔

اس طرح مے سر کتوں اور گناہ پر مصرر سنے والوں کے بیے جہنم کے دوای عذاب کی بات کہی

گئی ہے۔

وَمَنْ تَعِصُ اللّٰهِ وَ رَسُولَ هُ خَاِنَ البِهِ مِن اللّٰر اوراس كررول كربات نما نَكا مَا رَجَهَنَا مُ خُلِدِ يُنَ فِيهِ هِمَا السَّكِيةِ مِنْ السَّر اوراليه وك اس مَا رَبُولُ اللهِ مَا اللَّهِ مِن ٢٣) يَن مِيشُد اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰلِي اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ

ایک دوسری مثال یسجے:

ایک جے کبھی کسی باانٹر شخص کی سفارش کی وجہ سے یا کبھی کسی داتی خواہش یا مصلحت کی وجبہ

کوئی غلطی سرز دہوجائے تو اس برقائم ہنیں رہنا بلکھی خطا کے بعداس کے دل میں جوندامت بیدا ہونی ہے وہ اس کے بیے مصیبت بن جاتی ہے کئی غفلت یا کئی خواہش سے خلوبیت کی وجہ سے آگر کوئی خطاسرزد ہوجانی ہے تو وہ اس کی نلافی کرنا چاہنا ہے۔

ایک کسان جب فصل بوتا ہے اوراس ہیں گھاسس بھوس بیدا ہوجاتی ہے تو وہ حنی المفند ور پوری کوششش کرتا ہے کہ اسے صاف کرنے ہے۔

اگرسلمان زندگی بھرائی خطائوں کی نلافی کرنے اورائے آپ کو یاک کرنے کی کوشنی کرنا رہے نووہ ناسلام کے دائرے سے فارح ہوناہے یہ الٹر تعالیٰ کی بخشش سے محروم ہوناہے۔ ٹابدیہی اس حدیث فدی کا مفصد ہے کہ:

"ا سے ابن آدم اجب نک تم مجھے بکار نے رہو کے اور مجھ سے آس لگائے رکھو کے بی نمپاری خطائیں معاف کرتار ہوں کا اور پر داہ بھی نہیں کروں گا۔

۔ اسےابنآدم! اگرننہاں۔ گناہ آسان کو بھونے نگیں اور نب بھی نم مجھ سیخٹش طلب کرو گے تو میں تہمیں خبش دول گاا ور پر واہ بھی نہیں کروں گا۔

اسے ابن آدم! اگر تم زبن بخبرگناه لے کربھی آؤ کے اور بھر مجھے سے اس حال ہیں ملوگے کہ نم فیمیر سے ساخف کسی کومٹریک نہیں تھیرایا ہوگا قریس تنہیں اسی کے بفندرمعافی عنابیت کر دوں گا" ریزندی

بعض کم نہم اس طرح کی حدیثوں سے یہ گمان کرنے لکتے ہیں کہ نا فرمانی کی عام اجازت ہے جبکہ اس طرح کا گمان نرااندھاین ۔ہے اور اس طرح کا گمان کرنے والے بخشش سے سب سے زیادہ دورہیں۔

نافرمانی سہت اہم چرزے اور کھراس کے ساتھ ارادہ بھی شامل ہو جائے تو ابمان ڈکگا جا ناہے اور النتر نعالی کی معرفت ہر برردہ برد میں جا ناہے۔

اور کیراس طرح کا اندها بن اطاعت و فرما نرداری کے اصولوں سے کہیں دُور پہنچاد بتا ہے اس بیے درول النتر صلے التار علیہ وسلم فرمانے ہیں کہ:

«زانی جب زناکزناہے قو وہ مومن نہیں ہنوا۔ چورجب جوری کزناہے قو وہ کون نہیں

اب میں اصول ہر چیز کے لیے فیصلاکن ہے۔ جہاں بھی الٹر تعالیٰ کے سامنے خود مبردگی نظرا کے وار سال موجود ہے ورر سنہیں۔

۔ جب فرائفن مسرّد کیے جائیں،احکام کوبیں پینٹ ڈال دیا جائے خواہٹات نفس ہی کا دور دورہ ہو اور آسانی ہدایت کی ہیروا ہ ہی مذکی جائے تواسلام کہاں باتی دہے گا۔؟

خود بیردگی کا دائرہ

التارتعالى في توحيدى منهادت كسائفه كجد فرائض مقرر كيد بي جفين اركان اسلام كهاجاتا هيد ان اركان كي قيام بن سحمت يهي ب كدلوك كوالتارتعالى كى اطاعت، بهترين خود ميردگى اور رذيل بانون سد دُور رسنن كى تربيت دى جائے۔

ان ادکان کے دورس نف یاتی و معاشر تی انزات ہونے ہیں۔ اب جو انفیس او الو کرتا ہے لیکن اس بیں اللہ تعالیٰ کے اندار اللہ کا ان کو ان ادکان کو ادا میں ہونے تو گربا وہ ان ادکان کو ادا ہی نہیں کرنا۔

اگرانیان قلب درماغ اوراعضار وجوارح کے نعلق سے پاکیز گئ نہیں بیکھتا تو نماز روزہ سے اسے کتنا فائدہ پہنچ رہاہیے ؟

رسول السُّر صیلے السُّر علیہ وسلم کے خادم حصرت توبان کی دوایت ہے کہ رسول السُّر صلی اسْرُ علیہ وسلم نے فرما یا کہ میری امت کے کھیے لوگ فیامت کے دن اس طرح بینی ہوں کے کہ ان کے بیاس نہا مہ بہاڑ جیسے دوشن اعمال ہوں کے بیکن السُّر تعالیٰ اخیب راکھ کی طرح الراد سے کا حضرت توبان ' نے وضاحت کی درخواست کی تو آب نے فرمایا وہ لوگ نمہادے ہی بھائی ہوں کے دراوں کواسی طرح عبادت کرتے ہوں کے لیکن ان کا حال بیہوگا کہ نہائی ہیں السُّر تعالیٰ کی حربات کو پامال کرتے درہے بہوں کے ب

اس طرح کے لوگ ظاہری ارکان نو ادا کرتے ہیں لیکن اس کی بدولت ان میں مطلوبہ ختوع و خضوع ببیدا نہیں ہوتا نہ ظاہر و باطن میں اسٹر تعالیٰ کو بحراں سمجھنے والا بیدار قلب حاصل ہوتا ہے۔ نہ خدا کے ہرام وینہی کے نعلن سے ان کے دلوں ہیں عام خود سپردگی ببدا ہوتی ہے۔

معدميكى فراق كاحليت كربيقاب

بلاشبه يرگناه ہے جو تنديد عذاب نک بېنجاست اے لين کيا اسے کفر باار تداد فرار دياجا کتا ہے؟ ياد وسرے الفاظ بن کيااس کناه کار کوان گناه کاروں بس شار کيا جاسٽ اے جو خدا کے حکم کو مانتے ہی نہيں اوران انی عقل و فانون کو خدا کے حکم سے بالانز سجھتے ہیں ؟

سیلے گناہ کارنے تو کسی ذاتی مفادسے مغلوب ہو کر ایک غلطی کر ل لیکن دوسری نسم کے لوگ ق خدا کے بچم کو ہی چیلنج کر رہے ہیں۔

غفلت کی حالت ہیں سرز دہونے والے کسی جرم اور پورے احساس دشعور کے ساتھ کے عانے دانے والے حال دشعور کے ساتھ کے جا جانے والے جرم ہیں ذہین آسال کا فرق ہے۔

بہلے گناہ برسترمندگی ہوتی ہے دوسرے گناہ بر فخر کیا جا ناہے اور فخر کرنے وارسرکش فردیا معالنے کو حدود سے باہر سجھنا ہی ہوگا۔

دبن نواس بفین کانام ہے کہ السّرحق ہے اوراس کا ہر حکم وا جب العمل ہے بھرجہانی وفلی طور پراس کے سامنے محل سپر دگ چاہیے۔

اب جواس كے برعكس موفق اختيار كرتا ہے وہ مومن كيے بلوگا۔

بھلاکہیں یہوسکت ہے کہ جو خص مومن ہودہ اس شخص کی طرح ہوجائے جو فاسن ہو یہ دونوں برابر نہیں ہوسکتے جو فاسن ہو یہ دونوں برابر نہیں ہوسکتے جو لوگ ایمان لائے ہیں جہنوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے بیان کے بیان کے بدیر ہیں ضیافت کے طور بران کے اعمال کے بدیر ہیں اور جھوں نے فتی اختیار کیا ہے ان کا ٹھ کا دوز خ سے جب جھی دہ اس سے نکانا چاہیں گاسی یہ وحکیل دیو جا بی گے اور ان سے کہا جائے گا وحکیل دیے جا بی گے اور ان سے کہا جائے گا جھواب اسی آگے کے عذاب کا مزہ جی کو تھی لیا کے عذاب کا مزہ جی کو تھی اس کے عذاب کا مزہ جی کو تھی کہ فی اللہ کو کہ تھی کے اور ان سے کہا جائے گا کہ کو کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کے عذاب کا مزہ جی کو تھی کہ تھی کھی کہ تھی کہ تھ

افَمَنَ كَانَ مُتُومِنًا كَمَنُ كَانَ الْمَثَا الْمَدَنَ كَانَ مَثَا الْمَسْتُوا وَعَمِلُوا الطَّلِحِ الشَّا الشَّانِ وَنَ هُ الصَّا الشَّانِ فَيَ الْمَنُوا وَعَمِلُوا الطَّلِحِ الشَّاحُةِ مَعَنَا المَّنُوا وَعَمِلُوا الطَّلِحِ فَلَا مَثَا الْمُدَّ مُ مَعَنَا الْمُسَاوَى الشَّارُ الْمُثَالُقُ الْمَصَاوَى الشَّارُ الْمُثَالُونَ هُ وَالْمَسَاءُ اللَّهُ الْمُلَامُ اللَّالِكَ اللَّالِ اللَّهُ الْمُلَامُ اللَّهُ الْمُلَامُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُلُولُ الل

عبادات جواسلامی ارکان بی وه نواخلاق وکردارکی تربیت اورطبیت کوسلاست روی کے راستے پر ڈالنے کی بہت بُوٹر ریاصنہ ومتی ہیں .

ان کی فرضیت کی نبیادیہ ہے کہ وہ التٰہ نبوالی کے حق کی ادائیگی ، بندگی کے فرائف کی کمیل اور ان کی فرائف کی کمیل اور ان کے اس اعتراف کا ذریعہ ہیں کر التٰہ تعالیٰ نے ہی اسے بیدا کیا اور دوزی دی ہے اور اس کی بندگی اور شکر واجب ہے۔

آج کے مادی دور بین بیشتر توگ سمجھتے ہیں کر زندگی اسی بیجاس سائٹھ برسوں کا نام ہے جو وہ زمین پر گزارتے ہیں۔ وہ اس طرف سے بالسکل غفایت اور اندھیرے ہیں رہتے ہیں کہ دہ دنیا بین کبوں آئے ہیں اور انجام کارکہاں جانا ہے۔ وہ اس طرح زندگی کے دن کا شتے ہیں کران کی سادی تگ و دو کا محور روزی حاصل کرنا اور معیار زندگی لبند کرنا ہوتا ہے۔

لین جولگ الٹرنعالی کو پہچانتے ہیں وہ زندگی کو اتن محدود کا ہوں سے نہیں و پیکھتے بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زندگی ایک دوسری زندگی کا پل ہے جو آخرت کی زندگی ہوگی پھر وہ الٹرنع کی خوسنودی کے خصول اوراس کی ہدایت کی یابندی کی نبیاد پر ابنا طرز عمل استواد کرتے ہیں۔

اسی لیے وہ عبادت کو مقصو د بالذات چیز سمجھتے ہیں جس کے ذرایعہ وہ الٹرنسالی سے ابنا تعنی مضبوط کرنے ہیں کیونکہ الٹرنعالی ہی اس لائن ہے کراس کی الوہیت کی تعظیم اسس کے فضل و کرم کے اقراد اس کی جز اسے حصول اور اس کی سزاسے بیخنے کے لیے اس سے تعلق مضبوط کیا جائے۔

توحیدی گوای جواسلام کا ببلار کن ہے انسان کی طرف سے السر تعالیٰ کی پاکیزگی سے ا افرار کا اعلان ہے اس اعلان میں کا تنات کی تنمام چیزیں شرکی ہیں۔

وَإِنَّ مِنْ شَنْ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَهْدِهِ وَلَكِنَ لَكَ فَي الْيِي جِيزِ نَهِين جِواس كَي حَمد كَم القواس كَ لَاَ تَهُمَّ هُوْنَ تَسْبِينَ حَهُمْ أَن تَسْبِينَ حَهُمْ أَن كُنبي سَجِينَ نَهِين اللهِ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

اسٹر کا نام ہی سبسے زیادہ حفدار ہے کہ اسے پکارا جائے اوراس کی بزرگی بیان کی جائے اگر ہونٹ اس گواہی سے قاصر سبنے ہیں اور لوگ اس عظمت کے اعتراف سے محتر لتے ہیں و آخر کہاں جائیں گے اور کیسے زندہ رہیں گے ؟ اب چاہدان کے اعال بہاڑوں کی بلندیوں نگ بہنچ جائیں 'بے وزن رہیں گے۔ بہاں نماز روزہ وغیرہ فرض عباد تول کی ظاہری ادائیگی کی اہمیت کو کم کرنامفصود نہیں کیو بحان کی چیڈے توانسان کوصیقل کرنے اوراس کے طرزِ عمل کوالٹٹر تعالی کی فر<sub>ب</sub>ا نبرداری کے سانچے میں ڈھے اپنے دالی ہی ہے۔

یہاں صرف اس طبعی فرق کی طرف نوج، دلانا مفضود ہے جو حقیقی عمل اورا دا کاری کے درمیان ہونا ہے۔

جب آپ کہتے ہیں کہ آپ نے نہیں برکوئی گھر بنا پاہے نو آپ کی بات ایسی ہی ہونی چاہیے کہ لوگوں کو اپنی آنھوں سے وہ گھرنظر آئے ۔

اسی طرح جب کہتے ہیں کہ بب کے اس کیڑے کو دھویاہے نو لوگوں کو نظر آنا جا ہیے کہ اس ہیں کوئی گندگی بانی نہیں رہ گئی ہے۔

اسلامی اد کان لوگر کو بھلائی کے سانچے ہیں ڈھالنے اور آلائشوں سے پاک کرنے کے حقیقی عمل کی نمائندگی کرنے ہیں بہی الٹیزندالی کے اس فول کا مفہوم ہے:

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ اللَّهَ حَسَّاءِ وَ يَفْيَا نَمَاذُ فَحْقُ اور بركامول سروكن م. النُنْكُرِ م (العنكبوت ٢٥)

اب اگرآپ کسی نمازی کو دیکھتے ہیں کہ وہ باز نہیں آیا توہس کی وجہ بہنہیں کہ خبرالہٰی مشکوک ہے۔ بلکہ وجصرت بیہ ہے کہ دنٹمخص حقیقی نمازی نہیں بلکہ نماز کی ادا کاری کرنا ہے۔

اسی طرح رسول النٹر صلے النٹر علیہ دسلم جب فرمائے ہیں کہ جس نے ایمان اور تواب کی نبت کے ساتھ دمضان کے روزے رکھے اس کے پھلے گناہ معان ہو جانے ہیں؛ ربخاری ) نبیت کے ساتھ درمضان کے دوزے رکھے اس کے کھلے گناہ معان ہو جاتے ہیں؛ ربخاری کا فوردل کا کو یہ جی خرجے اور اس کا مطلب ہیں کہ دوزہ برے ماضی کے انتزان مٹادیتا ہے اور دل کا

آئینہ بھرسے صاف شفاف کرد نیاہے۔اس کے بعد ماصی کی اَلاَئتُوں سے پاک صاف ہو کرروزہ دار نئی زندگی ننر وع کرتا ہے۔اب اگر آپ دیکھتے ہیں کو کسی روزہ دار میں رمضان کے متیجہ ہیں کوئی تبدیل نہیں آئی تو جان لیجئے کہ وہ ادا کار نظا اور روز ہے کے نام پر کچھ وقت اس لیے کھانا پینا چھوڑے رہنا نظا کہ بعد ہیں بھراسی ہیں غ تی ہو جائے۔ اوراگرتم یں سے مبلِلا اور آخری ندہ ومردہ اورجوان دبوڑھا آدمی دسب سے سب نتم ہیں سے سب سے متی شخص کے دل کی طرح ہو جائیں تب بھی میری باو شاہت میں مجھر کے پیرکے ہوا ہم بھی اصن فہ نہیں ہوگا۔

اوراگرنم بیسے بہلا اور آخری، زندہ ومردہ اور جوان دبور ها آدی رسب سے سب) مجھسے مانگئے لگیں بہان تک ہر آدی کی مانگ نتم ہوجائے اور میں وہ سب مانگیں بوری کردوں تب بھی میرے نوزا نے بی انتی ہی کہی ہوگی جیسے تم بیسے کوئی سمندر میں سوئی کی نوک ڈبو کر بھال ہے۔

کیونکی بیں سخاوت اور بڑائی والا ہوں، بیں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں میری نوازش بھی بات ہے

اورمیرا عذاب می بات ریعی بس منه سے کالنے کی دیرہے)

مبرامعامله توید ہے کہ جب رکسی چیز کا) ادادہ کرتا ہوں تواس سے کہد دیتا ہوں ہوجا تو دہ اتی ہے؛ رملم)

ہوجاتی ہے؛ رسلم)

اسلامی ارکان انفرادی طور پیمشروع نہیں ہے گئے ہیں کہ کوئی شخص اگر چاہے تواخیس او ا کریے اوراگر نہ چاہے تو نظرانداذ کردے۔

بلکدیدی ایک امّت کے بیے مشروع کیے گئے ہیں کہ امت کو کا ایک دو م کی مدد سے اخیں قائم کویں، دل سے ان کے دفادار رہی اور جاعتی طور پران شعائر کو سینے سے لگائے رکھیں اور نسالاً بدر نسل برسلد حلیارہے۔

نماز کی مثّال لیجیے ۔ نماز اپنے مغز کے اغذبار سے نبدے کی اپنے برورد کارسے مرکوشی کا نام ہے لیکن اسلام نے اسے انفرادی عل نہیں بنا با بلکه اجتماعی نظام کی صورت دی۔

فرآن وسنت ہیں نماذ پڑھنے کا لفظ نہیں استعال کیا گیا بلکنماز قائم کرنے کی ہدایت کگی۔ هُدُّ کَی لِلْمُتَیِّقِیْنَ الَّینِ نِیْنَ کَیْمُوْتُ وَنَ ہِدابت ہے ان بربیر کاروگوں کے بیے جو غیب

بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُونَ الصَّلَوٰةَ والبقره ٢-٢ برايان لات بين اور نماز قائم كرت بين -

علمار نماز قائم کرنے کا مطلب جماعت کے ساتھ ادائیگی لیتے ہیں کیو بکدرسول السُّر طی السُّر علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ" اپنی صفیں سیدھی کیا کر و کیونک ایسا کرنا سمار تائم کرنے کا حصہ ہے" دنجاری) اب كيايه لوك الشرك اطاعت كاطريفة دوي النزا کوئی اور چاہینے ہیں عارانکہ آسان وزین کی ساری ادراس کی طرف سب کوبلٹنا ہے۔

ٱفَغَيْرُ دِيْتِ اللَّهِ يَنْجُونَ وَكَـهُ ٱسْلَمَ مَنُ فِي السَّمْ وَالْاَرْضِ كَالْاَرْضِ طَوْعًا قَ كُولُهِ عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُعْوَلًا ٥ بِيزِي جِار وناجِار اللَّهِ ي كَا لِعِ فرمان بي ـ دآل عمل - ۲۸)

وگوں سے یہی قوسط البہ ہے کہ وہ اس کام کی ادائیگی کو پوری اہمیت دبی جس کے لیے انفیس يبيدا كيا كياب بين الترتعالي كي عبادت، اس كي نعمون كا حياس، اس كرما منه بيتي كي نتي اري اس کے عذاب سے ڈراوراس کے انعام کی رغبت۔

اگر دنبااس راه پرنہیں جلتی تواسے کوئی خیروبرکت نہیں مل سحتی۔

جب نک لوگوں کی ہتھیلیاں اس کی طرف بھیلی ہوئی ہیں اللہ ننالی لوگوں کو اپنے فضل سے محروم نہیں کرسکتا، ہاں اگر ہوگ اسے بھولنے ہی برمصر ہب گے نو خود بے چینی و برابیانی کاشکار ہیں گے السُّرْتَعَالَىٰ كُوكِيا نقصان بهوكا والسُّرْتَعَالَىٰ تُوان سِيرَ بِياز بِينِي اوروه السُّرْتَعَالَىٰ كِ انتها ئي مخاج ہیں۔

حضرت الودر شيرواين بي كرسول النصلي الشعليه وللم فرمايا:

السُّرْتَعَالَىٰ قَرِماْ مَا ہِے: اے بِیٰ آدم! نم بیں سے ہرایک گناہ کارہے سوائے اس کے جے بیں بياون وتم مجد مختشش طاب كروبي تمهين نجش دول كار

ا درتم بیں سے ہرایک مختاج ہے سوائے اس کے جسے بین نونگر بنا دوں نو مجھ سے مانگر بین تہیں

اورتم بسسے ہرایک گمراہ ہے سوائے اس کے جیے ہیں راستہ دکھا دوں تو مجھ سے ہدا بت مانگو ہیں تمہیں ہدایت دول گا۔

اورجن نے مجھ سے بیٹ مائکی \_\_\_اور دہ یہ جانتاہے کہ بین اسے بیٹ ن وینے کی فذرت رکھنا ہوں \_\_\_\_یں اسے بیش دول کا اور پر واہ بھی نہیں کروں گا۔

اگرتم میں سے بہلا اور آخری زندہ ومردہ اور بوڑھا وجوان آدی رسب کے سب نم ہیں سے سب سے بڑے آ دی کے دل کی طرح ہو جا بئن تومیری بادشا ہرت میں مجھرے بڑے برابر بھی کوئی کمی نہیں آیگی۔ یہ دہ لوک ہیں جنیں اگرہم زمین میں اقتدار نجنیں
تو دہ نماز قائم کریں گے زکاۃ دیں گے نیک کا حکم
کریں گے ادر برائی سے منع کریں گے ادر متسام
معاملات کا انجام کار الشرکے ہانھ میں ہے۔

الَّذِيثِنَ إِنَّ مَكَّتُهُمُ فِي الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلِوَةَ وَاتَّقُ االزَّكِ لَوَةَ وَاَصَرُوا سِالْمَعُرُّ وُحِنَ فَنَهَوْعَنِ الْكُنْكِرِ وَلِيَّهِ عَاقِبَةُ الْاَمُوْمِ ٥ (العج - ١٣)

کوئی بھی اسلائی حکومت جس طرح پولیس سے ذریعدامن وا مان کا تحفظ فراہم کرے گی ، مختلف اسکیموں سے ذریعداقت اسکیموں سے ذریعداقت احتیار بہترین بھی اسکیموں سے ڈریعدا نظام کرناان ہیں شامل ہوگا۔ اختیار کرے گی اور نماز فائم کرناان ہیں شامل ہوگا۔

کوئی ناسجھ ایسا گمان نہ کرنے کو اسلام نہ ماننے والوں پر بھی اپنے شعار لاد ناہے ایسا ہر کر بہنیں اسلام میں کوئی زبر دئتی نہیں ۔

علمار کہتے ہیں کہ اگر کئی ملمان کی بیوی عیمانی ہے تو دہ اسے آنوار کے دن گرجا گھر بھیجے گا تا کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرسکے۔

اسلاقی توانین وبدایات بهت بی اوربا نبو ارکان آن کا حصّه بی بولاسلام احین بایخ ارکان کاما منهید و اسلام احد بی ا ایم بات به م کراسلام نام مے وی کے ذرائع آنے والی ہم بڑی قیوقی بدایت کے سامنے کل ہردگ کا۔ اس وفت نک کمی شخص کا اسلام محل نہیں ہوست جب مک وہ ہر الہٰی ہدایت سے تعلق سے اپنے قلب کی کم رائیوں سے یہ نہ کہم اسطے کہ:

سَمِعْنَا وَاللهِ عَنْ مَا نَكَ دَبَّنَ بِمَ نِنَا اوراطاء ن قبول كى بلكه م تجوسه و الميدة و

سيتخ ابيان اورمحل اسلام كالازى نيتجدا حيان كأسكل بي كلتابي

اِنَّ السَّنِيْنَ الْمَنُوْ وَعَمِلُوالصَّالِيْ رَجِهِ وَهُ لُوكَ وَمَانِ لِينَ اوْرَنَيَ عَلَى كُرِينَ الْمَنُونَ وَعَمِلُوا لِصَّالِيْ وَالْمُونَ مِنَ الْمُنْ الْمُنْ مَنِي كَالَمُونَ مِن اللَّهُ وَالْمُونَ مِن اللَّهُ وَالْمُونَ مِن اللَّهُ وَالْمُونَ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللللْلِلْمُ اللَّالِمُ

آپ نے بیجان لیا کہ ایمان نام ہے السُّرتعالیٰ کو بخوبی بہجانے اوراس پر روزافزوں اعّاد کا اوراس لی روزافزوں اعّاد کا اوراسلام نام ہے السُّرنعالیٰ کی ہدایات کے سامنے محمّل خود سپردگی اور اس کی رضا جو نی کا دوجب

حقیقت بھی ہی ہے کہ نماز کے بیے جع ہونا ناز قائم کرنے کا حصہ ہے اور نماز پوری طرح فائم کرنے ہیں اسس پرمتو جہ ہونا ، پورے ماحول کواس سے آگاہ کرانا ، اوقائ کی پابندی ، دکوع و سجو د، قرائٹ وشیج کاانتہام اور نماز ختم ہونے کے بعداس کے معانی ومطالب کوزندہ کرنا شامل ہے۔

فَاذا قَضَيْتُم الصَّلَوْةَ فَاذْكُرُوا الله عَرِجِب مَا رَسِع فَارَع بُومِا وَ لَا كُمْ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ال

ہو۔ فاص انفرادی ملک کے طور پرنہیں۔ اور اس مفصد کی محمل سرید بنان مناسب مناسب مناسب مناسب

اوراس مفھد تی بھیل سے بیے نمازسب سے نمایاں عمل ہے اوراسی بیے ہجدیں تعمیر کی جاتی ہیں کہ ان بین کو کہ کہا ہے کہ جاتی ہیں کہ ان ہیں لوگ صف درصف ہو کر ایک امام کے پیچھے کھڑے ہوں جو فرآن کریم کی نلاوٹ کرے اور برور د کارکی بزرگی بیان کرے ۔

مچھر ہر نمازسے پہلے مؤدن کی صدا فاموش کے بردے کوچیرتی ہوئی یازندگی کے شوردشند کے اوپر غالب آتی ہوئی بلند ہوتی ہے اور لوگوں کو آگاہ کرتی ہے کہ وہ جوبھی کام کررہے ہوں اسے چیوڈ کرالٹرنغالی کے سامنے کھوٹے ہونے کے بیے تیاری شردع کردیں ۔

نه کان دمکان کی قید سے بلند ہوکر بار بار اعقبے والی اذان کی یہ صدا ہر ملم معاسر ہے کا سہایت اہم شعار ہے ۔

خلیفہ اول حضرت الو برمنے دور بی جب فت انداد بھیلا قومجا ہرین کو بہی ہوا بت کی گئ مقی کرجب وہ کسی علاقہ میں پنجیں اور بستی سے اذان کی آوا زمنائی نے توسیجولیس کہ وہ سانوں کی بستی ہے اوراگر آوا زیز منائی دے قوسیجولیس کم تدین کا سامنا ہے۔ مسجد سے مجہ سے اوراذان سے انہیت اسلام کی علامت ہے۔ جواب بہ ہے کہ بیرب عین عبادت ہیں اس پیے فرض کفا یہ کہلاتے ہیں ، انجینئر نگ، طب زراعت صنعت اور آباد کاری کے مختلف ذریعے اور پیننے اسلام کے ارکان ہیں اور لاز ماات کے دائرے ہیں شامل ہیں کہذی کا اور وجود شام ہیں کے بین کے انسان ہی دبی سرگرمیوں کا محور اور آسمانی ہدایات کا مرکز ہے اور اس کی زندگی اور وجود اس و قت ناک صحبح ڈھنگ سے بر فرار نہیں رہ سکتے حب تاک اس کی معاشی کھالت کا انتظام نہ ہو اور ماحول اس کی ضمانت فرائم کرنے ہیں تعاون ذکرے۔

كوياييك انساني وجود قائم بوناب ميراس يرذي داريان آتى بيد

هُوَالَّنِ نَى كَبَعَلُ لَكُمُّ اللَّيْلُ لِتَنَكُنُو النِيكِ فَصَلَ اللَّيْلُ لِتَنَكُنُو النِيكِ فَصَلَ اللَّيْلُ لِتَنَكُنُو النِيكِ فَصَلَ اللَّهُ اللَّيْلُ لِتَنَكُنُو النِيكِ فَصَلَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللِّلْمُ الللِّلْمُ اللللِّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّلْمُ اللللِّلْمُ اللللِّلْمُ اللللْمُ اللللِّلْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللِيلِمُ الللللِمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللّهُ اللللْمُ اللللِمُ اللللّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللّهُ اللل

بیل دنہاری گردش ہی عرانی سرگرمیوں کا دائرہ ہے جسسے دنیا دی دندگ استواد ہوتی ہے ساتھ ہو دنیا دی دنیا دی دنیا ہوئی ہے ساتھ ہو دہی دہیں کا دائرہ بھی ہے جن سے الٹرنالی کی معرفت حاصل ہوتی ہے اوراخردی دندگی کی ضانت ملتی ہے۔

وَهُوَاتَ نِ ىُ جَعَلَ اللَّيلُ وَالتَّهَا رَ الدوه التَّرِي مِحْ نِ ران اور دن كو خِلْفَةً يِّمَنْ اَوَادَ اللهِ عَلَى اللَّيلُ وَالتَّهَا وَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلِي عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

اس بیدناگزیر ہے کرانسان اپنی صلاحیت کے مطابق کوئی بھی کام کرے اور حس معاشر سے ہیں وہ زندگی گزار تاہے وہ اسے وہ کام کرنے پر مجبور کرے۔

کاموں کواس بھرے ہوئے جال سے بی عام زندگی لہرواں دواں ہوتی ہے اور کوکوں کی میشت کا نتظام ہوتا اگر معاش حاصل نہو تو کوئی شخص بھی روزہ نماز نہ کرسکے گا۔

دوسرے الفاظین فرائض کفایہ کی تعمیل مے بعدی فرائض عین کا دجود محن ہے ہوسکتا ہے کا بندائی دور میں کوئی قوم اس طرح زندہ رہی ہو کہ اس کے افراد کو بہت معولی کوشش سے معاش حاصل ہو جاتی ہو۔ يعناصراكها موجابتن كرادر مكل بفتين اورنيك اعال ظاهر بدون لكيس كرقوان ال العجالاحيان محمرت بيزفائز بوجائ كار

مديث بن احمان كي تعربيت يدكي كئ مي كن آب السراك عبادت اس طرح كري كويا آب اسے دیکھ رہے ہیں اور اگرآپ اسے نہیں دیکھ رہے ہیں فودہ لو آپ کو دیکھ میں رہاہے" على بس السُّرِّنا لى كرسام خصورى كاتصورات إدر التمام اور خوبى كرساته الجام دين برا بهارك كأريكى موبوم طاقت كاتصورنبس بلوكا بلكه البيد وجود كاتصور بلوكا جوقائم وبوجود

ہے ۔ بھر یتصوراس کے حق کو مجھنے برآمادہ کرے گا۔

اب اگرادی میں احاس کا میر تبدیدا نہیں ہونا تو دوسرے مرتبے سے بنچے نوجائے گانہیں یعن براحاس کرالٹر تفالی اس کی اوراس کے آس پاس کی ہرچیز کی نگران کررہاہے۔ عبادت بن دوقم كاعمال شامل بوتربير.

عین فرائفن، جوم رسکلم یخفی برعا مُرت<u>رم ہیں</u> اور م مرفردان کی ادائیگی کے سلسلیں جابدہ ہوتا ہے۔

۷- ده فرائقن جن محے سلسلے میں معاشرے کو اجتماعی طور پر جوابد ہی کرنی ہو گی اور اگر معاسم و اتنبیں ادا مہمیں اكرنا تواس كے تمام افراد فابلِ طامت ہوں گے۔ فقہاری اصطلاح میں انھیں فرض کفایہ کہا جا ناہے۔

عین فرائض بی نتمام انسان برابر ذیتے دار ہوئے ہیں روئے زمین برکمی بھی انسان سے رز توسما ز ماقط ہوسکی ہے مُزاسے مثلاً زناکی اجازت دی جاسکی ہے۔

كيو بحذائقن كامقصد مرنفس كانهز كيهسيصان كيغيركي نفس كانزكينهي بوسكتا اس يبعيده فرض عين بوح فرض كفايك كانعلق بنبادى طوربران صلاحيتول سيربونا بيع جومختلف افرادبس مختلف درجعك پیونی بین چرمختلف افراد کے رجمانات مختلف بوتر بین معاشرہ تھی قائم رہ سکتا ہے جب ہر فرد وہ فریضه انجام دے جے وہ بخوبی انجام دیے سکتا ہے۔اگرسب لوگ کسان ہو جایس تو شجارت کون کرے گا؟ اسی طرح سب لوگ صنعت کار ہو جائیں تو تھیتی کون کرے گا۔ ہر کام ہر شخص کے بیے د شؤار ہے۔ فرد کی صلاحبت ورجحان كے لحاظ ہی سے كام بھی بيرد كيے جانے ہيں۔

کاموں کی تقیم خود بخود ہونی ہے اور معاشرے کی صلحتیں اس طرح بوری ہونی ہیں اگر کوئی معاشرہ اس کا انتظام نهبي كرتانؤه ونفضان كے سلسلے بي جوابده ہوكا۔ اور نماز کس فرق انزلید کرنمازروزہ کی ادائیگی ہر خص کے بیے لادمی ہے اور فرض کفا برکی ادائیگی ان لوگوں کے سائند خاص ہوگی جو اس کی اہلیت دکھنے ہوں۔

کوئی نشخص اگرایک بیننیہ کے بیے نا موزوں ہے توکسی دوسرے پیینے کے بیے موزوں ہوگاادر اسے اس کامکلّف نیایا جائے گا۔

اور حب کی شخص کو کسی اجتماعی فرض کے لیے جُبِن لیا جائے تو وہ فوراً ہی اس کا دلیا ہی جوابدہ ہو جانا نہ جوابدہ ہو جانا نہ ہو جانا ہو جانا ہو جانا نہ ہو جانا ہو جا

عبادت اس طرح كادرج ركھے كى جيياسى وطوات ميں۔

میدان جدوجهد کے بعطانت ماصل کرنے کی غرض سے بیٹ معرکھا نادیا ہی تواب دکھتا ہے۔ سے جبیاروزہ کے بیے کھانا نہ کھانا۔ اطاعنوں کی تمکیس مبہت سی ہیں اوراحان کا مقام بے صدید انتہا ہے۔ نتمام کا موں کوحن وجوبی کے ساتھ انجام دنیا روئے ذہیں برانیانی دجود کا مقصد ہے۔

نہایت بزرگ وبرتر ہے وہ جس کے باعقہ بن (کائنان کی) سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر فدر رکھتا ہے جس نے موت اور زندگی کوا بچاد کیا تاکہ تم وگوں کو آزماکرد کھے کتم میں سے بہتم عمل کرنیوالاکون ہے

نَبَارَكَ الَّ يَنِي بِيكِهِ الْمُلُكَ وَهُوَعَ لَى كُلِّ شَيُّ مِتَ لِيدُرُهِ أَلَّهُ لَكَ اللَّ يَنْ كُنَّ مَلَقَ الْمُوسَ وَالْمُحَيَّا ةَ لِيُنْاؤِكُمُ آلِكُمُ آكُنُ عَكَدًّ - (اللك ١-٢)

اسى بيدالله تعالى كويربات بيند ہے كوائسان سےجو كچھ صادر ہو وہ حسن ونو بى سے بہرہ مند ہو اس مبرى كوئى عيب و نقص نہو۔ اس مبرى كوئى عيب ونقص نہو۔

اگردہ کھانے کے بید کوئی جانور بھی ذیح کرناہے نوخوبھورتی اور نرمی کے ساتھ ذیح کرنا چاہیے۔ حضرت عرض سالخطاب نے ایک شخص کو دیجھا کہ دہ ذیح کرنے کے بید ایک بحری کو بیرہ کر کھیٹتے ہوئے بے جارہا ہے تو آب نے فرمایا۔ تمہار ابراہو اسے موت کی منزل تک خوبصورتی کے ساتھ سے جاؤ۔ ۹۴۴ «ور لوک محدود دائرے میں عمرانی جدّ وجہد کے بعد نماز روزہ جیسے عبن فرائض میں شنول ہوجائے رہے ہوں۔ اوركرومون كم مقابله بي افرادكي زندكي بين اس كاتصور زياده آسان رما مو احمان ہر چیزیں لازمی ہے

ابكة دمى ابساكرسخنا بي كرجند روشيال كهاكراور عول كيروسين كركسي وبران باآبا دعاً بي التانغ كى عبادت اس طرح كرك كأيا اسے ديكور ماسے۔

جس ماحول بین اس طرح کے لوگ باتے جاسکتے ہیں اس کی ضرور بات اس سے زیادہ سنہیں موسکتین کو آٹے کی ایک جرف ہوادر ایک سادہ معاسر سے کی صرور بات بوری۔ كمة نے والے بعض معمولي كام بول.

لیکن اسلام اس ماحول کے بیے ساز کارنہیں ہے بلکا س کا وجود بھی باقی نہیں رہ سکتا۔ اسلامٍ الكرخانفاي رمباينيت كامذمب بونا تؤكمي كوستدمين بيرٌ بره كراور كحى طرح كى زندگى پر تناعت كرلتا لبكن اسلام زندگى برغالب آناجا بتلب اوراس كى كى كو دوركرنا اورسركتون سے بنجه آزمائى كمنا چاہتا ہے۔ اس جدّو جہد كے بيے بهت سى سركر بيوں ، تجر اوں اور زندگى سف تعلَق بهت سے علوم وفنون میں مہارنوں کی ضرورت ہے۔

دوسرك الفاظي يكما جاسكناب كاسلامى معاشرك كيدية ناكز برب كراس ميس ہر طرف انسانی نسلوں کے درمیان نمام علوم و ننون کا چرچا اور بول بالا ہو۔ پھران سایہ میدانوں میس مىلمانوڭ كومېارىن كے اغنبارىسے برنزى حاصل ہو اور دوسروں كے مفابلے بى دە فاكن ہوں ـ

ان شعبوں میں مہارت درجہ احمال سے اولین تعلق رکھتی ہے مثال کے طور پرد بھے اکر ملان دوارازى كرميدان مين كميونى وادر صليبيول سعر يتحقي بن ملكان پرانحصاد كرنے برمجبور ہي وكياده اس بياندگ كے ذريع خود اپنے ما تھ يا اپنے دين كے ماتھ ا جيا ما كى كريسے إي ؟

کیادہ اینے اعلیٰ اصواں کو ابنی بیماندگی کے ذرایعہ خودی شکست سے دوچار نہیں کراہے ہیں۔ طباعت كرميدان كويسجيئ اكروه اس فن بين بيمانده بي توكياده ذرائع ابلاغ برقاله باسكة بیں اور ہزار ہا قارئین کے ماہنے حفائق کو داضح کر سکتے ہیں۔

دوارازی یا طباعت کے بیشے بھی اسلامی معاشرے براسی طرح فرض ہیں جس طرح روزہ

کلام کوعض قوا عدکی مطالبةت کی بنا پر بلیغ نہیں قرار دیا جاسخنا ہے جب ان قواعد کے مطابق ہو پھر
کلام کوعض قوا عدکی مطالبةت کی بنا پر بلیغ نہیں قرار دیا جاسخنا جب اس بر بناغ ندا کی ہجا ہے۔ نار ان کے مطابق ہو
نماز کے ارکان اور سنتیں ہیں جھیں ہر نمازی کو بجس و خوبی جاننا چا ہیے۔ نماز ان کے مطابق ہو
توصیح ہو جائے گی لیکن ہے بھی درجہ احمال تاک نہیں بہنچے گی۔ ایسا تھی ہوگا جب نمام حرکات و
سکنات میں خوش و خصنوع کی دوج غالب ہواور السیر نفال کی بادگاہ بی دل پو سے خوص کے ماہور المام ہوت موٹر ڈرائیونگ کے لیے بچے فواعد اور شرطیس ہوتی ہیں۔ ڈرائیونگ کی صلاحیت بہت سے
موٹر ڈرائیونگ کے لیے بچے فواعد اور شرطیس ہوتی ہیں۔ ڈرائیونگ کی صلاحیت بہت سے
کوگوں ہیں ہوتی ہے لیکن البی مہارت جو کاردو ڈ کے مفا بلوں ہیں حصتہ لینے کے لائن بنا دے بہت
کم لوگوں کو حاصل ہوتی ہے۔

احمان کوئی عام علم یا عام علی نہیں ہے یہ نو نام ہے کئی چیز کو کمال کے درجہ ہیں بہنچا د بنے کا اور مسلمان جو کام بھی ہاتھ ہیں ہے اس سے اسی درجۂ کمال کامطالبہ کیا جا تا ہے۔

عادات وعبادات بیب بس اننای فرق ہے کونیک نبتی کے ساتھ عادی عبادنوں میں بدل جانی ہیں بس فرق صوت اننا ہے کوعبادات کے بیٹ سوٹر بعیت نے طریقے مقرر کردیے ہیں جبکہ عادین لوگوں نے رور زمانہ کے ساتھ ابنے علم ونجر بہ سے اختیار کی ہیں۔

ستربیب نے نمازوں کی ننداد اور اُن کی ہدیت مفرد کردی ہے جبکہ زراعت و مزروعات و غبرہ کی حدیدی نہیں ہے۔

سیکن ہرچیز کے نعلق سے احمان سے صروری ہونے ہیں اس حدیدی کا کوئی فرق نہیں ہوتا نا۔

بس اننا معلوم ہونا ہے کہ مشر لیون نے دنیا وی امور ہیں جدت واختر اع کا دروازہ کھلار کھا ہے اور ان اور کی نیاری ان امور ہیں تصرف کریں ۔

البته عبادات كومنون طريفوں كے سائف يا بندكر دياہے ان بي كسى تبديلى كى كنجائش نہيں ركھى -اوراسى بين بھلائى ہے ـ

وہ سارے کام جن سے ہرمبدان بیں قوم کی گاڑی جانی ہے ان سے بیے مناسب صلاحیتوں والے افراد نیار کرنا صروری ہے ناکہ ہر کام بخوبی انجام باسکے۔

جناب میب بن دارکی روایت ہے کہ بی نے در پیما کہ حضرت مراضے ایک اونٹ والے کو مرزنت کی اور فرمایا کر نم نے اونٹ براس کی طاوزت سے زیادہ بوجھ کہوں لادا۔

جنگ عاصم بن عبیدالسّر بن عرش کی روابین ہے کو ایک شخص نے ذرج کرنے کے لیے کمری پکڑی اور چیرانیز کرنے سکا نوحصرت عرش نے اسے درّہ سکا یا اور فرما یا کرنم دوح کو تحلیف پہنچار ہے ، ہو بحری کو پیچڑ نے سے پہلے چیگراکیوں نہتر کرلیا ؟

جناب دہب بن کبان کی ردابین ہے کہ حضرت عبدالنٹر بن عراض ایک جرداسے کوکی گندی جگھ مولین جراتے دہا ہے کہ کا کہ کا جگھ مولین چراتے دیجا جبکہ اس کے فریب ہی اچی جگھٹی آ ب نے فرمایا جمہار ابر ابوتم مولینوں کو یہاں سے شالو میں نے رسول النٹر صلے النٹر علیہ وہم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ" ہمر ذھتے دار اپنی رعبیت کے بالے میں جوابدہ ہوگا '' رمندا حر)

اگر کمی فانل سے فضاص بھی لینا ہو آوالبا نہیں کیا جائے اکدمجرم ہونے کی دجہ سے کسی بھی طرح اس کی جان ہے لیا جائے گا۔ طرح اس کی جان نے کی جان نے کہا جائے گا۔

رسول الشرصيك الشرطليد وسلم فرملت بن

"انٹرنعالی نے ہرچیز کے بیے احمان داجب فرار دیا ہے اگرنم کو فنل کرنا ہڑے تواجی طرح قتل کرو اور اگر ذرج کرنا ہو تو ابھی طرح ذرج کرو (جب تم بیں سے کسی کو جانور ذرج کرنا ہوتو) اپنا چھُرا تیز کر لے اور اپنے ذہبجہ کو (جلد) سجات دے دیئے۔ رہنحاری)

"السُّرْنَعَالَىٰ كويهِ بات بېندىيى كىنم بىسى كوئى شَخْف جب كوئى كام كىي تواسى وخو بى

کے مانخدانجام دے۔" (ملم)

اورحسن وخوبی اور دہارہ یعنی دعوی اور ناوا قفیت سے حاصل نہیں ہو کئی اسٹرنسالی نے ہرکام کے بیتے چلہے وہ آسانی ہو باز مینی، کچھ نوا عدم فررکر دکھے ہیں چینیں بھے کر اور شق ہم نہجا کر ہی وہ کام صحیح طور پر انجام دیا جا سکتا ہے۔

احمال كحقواعد

کوئی بھی شخص درجۂ احمال تک نہیں پہنچ سکنا جب نک ان فواعد کو ابھی طرح سجھ مذیے اور پوری مہارت کے ساتھ انجام دینے کی صلاحیت بہم نہینجا ہے۔ اس کا منطوم کی دادرسی من کی مدد اور ظلم استم کے استیصال سے بیے ایک گھنٹ بیجیٹنا برسوں کی نفلی عبادا سرسمنت سے م

جَس بِشهوت كا عليه بهواس كريك روزه ركفنا ديگر نفلي عباد تول سے سېزېد -

بهرانيس روزه ركھنے كى برايت فرمائى اوركماكداس كاكونى بدل بنيس-

ابك دوسر سنخص كوبدايت فرمانى كغضه ندكها كرو-

ابک نیبر سے خص کو ہایت دی کواس کی زبان برابر ذکر البی سے تر رہا کرے۔

اورجب التَّرْنَالَ كَن بندے كو درجُه كمال كبينجانا چا شاہے تواس كى فطرى صلاحبت كے

مطابن اس کے بیے آگے ہڑھنے کاموقع فراہم کروبتا ہے یہاں نک کدوہ درصامتیاز رک پہنچ جا تاہے۔

جسے کسی مریض کو پیٹ کے در دی شکایت ہوادراس کی دوادے دی جائے تواسے فائدہ ہوگا اور سرے در دکی دوادے دی جائے تو فائدہ نہیں ہوگا۔

بخل دہلک بیاری ہے اسے سوسال کاروزہ منماز بھی دور نہیں کرسکنا۔

اسى طرح خوابمشِ نفس كى بېردى اورخود كېندى كام من كترت وكرسے نهيں جاسختا يه بيارى تواسى وفت دُورېوگى جب دلىي اسى كى خالف جيزداخل كى جائے ـ اگردريا فت كياجائے كروڤ لواسى وفت دورې يا يانى ؟ توجواب بې بوگاكروڤ اپن جگه زياده اېم بوگى اور بانى اپن جگه ـ نياده اېم بوگى اور بانى اپن جگه ـ

يهى عال مخلف عبادات كاب

ذاتى واجنماعى بحلائي

عام لوگ زندگی کی عام ضرور آن اور ظاہری چیزوں میں کھنے رہتے ہیں وہ عام طور براہنے حال کو بہتر بنانے بابر قرار رکھنے کی فکر ہی رہتے ہیں ان کادائرہ فکر محدود ہوتا ہے۔

امام تناطبی کہتے ہیں کواس کے بیے دوم طینٹروری ہیں۔ ایک عام تعلیم کا، دوسراغاص بیّاری کا رائٹہ نت بی کا فی کواس عال ہیں بیباکرنا ہے کہ وہ دنیا وآخرے کی این صلحق سے واقعی نہیں ہوتی ۔ وَاللّٰاءُ اَخُرِجَائِمُ مِنْ نُبُطُونِ اُسَّهَا تِکُمْ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰمِ

پھر تدریجی طور برلوگوں کی نعلیم فنریب کا انتظام کرتا ہے کھبی الہام کے ذریعہ، جیسے نوزائیدہ بچے کو دو دھ پینے کا طریقہ سکھانا کھی نعلیم کے ذریعہ کہ لوگوں سے کہا گیا کہ وہ نما م ایسی چیز بسیکھیں جن سے اپنی ضروز میں پوری کر کیس اور نفضانات سے پرے سکیس اوراس کے بیے ان بین فطری سلامیس رکھی گئی ہیں۔

بهر جبیے جیسے علم سکھنے کا سلسلہ آگے بڑھنا ہے انسان ابنے طبعی رجمان کے مطابق مختلف علوم و فنون بیں اپنی نوجہ خاص کرلیا ہے اوران بیں مہارت حاصل کرناہے ، کوئی ادب بیں گوئی سائنس میں ، کوئی محنب کل کاموں بیں کوئی کھیل کو دہیں ، کوئی سیاست و فیادت میں و غیرہ و غیرہ .

صیح تربیت کا تفاصاہے کہ ان اوں کے دجانات کے مطابق ان کی صلاحیتوں کو ہر دان ہجڑھایا جائے تبھی وہ درجہ کمال نک بہنچ کیں گے اور مختلف ذیتے داریاں سنبھال سکیں گے اور مہر کام اور پیشیر کے بیسے کچھے لوگ انجام و بینے داریے فراہم ہوں گے۔اور بہ فرص کفایہ ہے۔

یہی حال انبان کی ذہن ومعنوی ترسیت کا بھی ہے۔

علامه ابن قيم فراتي :

ایک مالدارجوکانی دولت رکھنے کے باوجود بخل کی وجہ سے خرچ نہیں کرنا چاہتا اس کا صدنہ وایٹارکرنا ارات ول نفلی ناز روز ہ کرنے سے بہنز ہے۔

وہ بہادرجس کی شجاعت سے دشمن خون کھا ناہو 'اس کا جہا د کرنااورمیدانِ جنگ ہیں کھڑا ہونا نفلی حج ، روزہ اورصد فذکر نے سے بہنزہے۔

جوعالم سنت، حرام وحلال ا درنیکی دبدی کی چیزوں سے واقف ہواس کا لوگوں بیں ماجل کر انھیں سکھانا عز لن نینبی ا درنفلی عبا دات سے مہتر ہے۔

وہ ماکم جے السّٰرنالی نے بندوں کے درمیان فیصلے کرنے کے بیے ذمتہ دار بنا باہے،

ذكرانسان كى دات سے دوركوئى نفنيانى نائز يادنياوى دندگى سے بنعلق كى دہم دنخيل كانام نہيں ۔

السُّرْنُوالْ ابک لمحرکے بیے تھی انسانوں سے دور نہیں وہ جہاں بھی ہوں ان کے ساتھ رستا ہے۔ اس یعے بیمی مناسب ہے کہ اس کے وجود کو محسوس کیا جائے ، لوگ جو چاہیں کریں مگراس بھین کے ساتھ کہ وہ السُّرِنْ ذالی کے سامنے ہی ہیں کھی اس کی سکا ہوں سے اوجھل نہیں ہوسکتے۔

فَلْنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْم وَمَاكُنَّا غَائِبِيْنَ ٥ كَيْم بَم فُود إور علم كسا تفسارى مركزت والاعراف ٤) ان كرما مَذْ بِيُن كروي كَ الرَّم كبين عاب وبيق (الاعراف ٤)

السرنعالى كى بادبهتر بن عبادت ہے ذبان بر جادى ہونے والے بہتر بن كلمات ذكر كے ہى ہونے بن دوں بن والى بار بالى بر جادى ہونے والى سب سے پاک جيز ذكرى ہے بيبى السرنعالى سے براہ راست نعلق كى بخى ہے انسان كے دل بن جيسے بى ذكر طوہ نما ہونا ہے اوراس كے ہون ذكر سے بلتے بى السرنعالى كى نائيد ونصرت كا دروازه كھل جانا ہے جيسا كحضرت ابودر كى روايت بيل ہے كہ :

"بیں اپنے بندے کے ساتھ ہونا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے ادر میرے ذکر سے اس کے ہونٹ ملنز ہیں'' (ابن ماجہ)

حصرت عبدالله ابن عباس سے دواہت ہے کر سول الله صلے الله علیه وسلم نے فرمایا ؛ ''جسے چار جیز بیں مل گئیں اسے دنبیا و آخرت کی محلائی مل گئی'' شکر گزار دل ، وکر کرنے والی زبان ، آز ماکش و مصیبت برصبر کرنے والا بدن اوراہی بیوی جواس کے بیے خود اپنے بدن اوراس کے مال کے نعلق سے کوئی برائی نہ چاہے۔ د طبرانی ،

ذکراللی کے سلین سالحین زبر دَست کوشش کرنے رہے ہیں اوراس سے اپنے دل و دماغ کو اس طرح مربوط کرنے رہے ہیں اوراس سے کنارہ تی کا در دماغ کو اس طرح مربوط کرنے رہے ہیں کہ ناوز ندگی کے ہنگاموں بن کھی اس سے کنارہ تی کا در نزری سی بڑی نور سے نیا فل کیا۔ انھوں نے دکراللی کو احسان کے مرتب کا کی بہنچانے والا تیز راسنہ سمجھا جو زندگی کی تمام ترمفید ومضر سرگر میوں اور خلوت وجلوت ہیں اسے اپنے سے منحر ف نہیں ہونے دنیا۔

آپ دنیا کے مختلف حصّوں میں جاری ہنگاموں اور ماکل کا جائزہ لیجے توان کی گینت پر ذاتی خواہنات کی بھیل کے بیے لگ ودوی کارفرمانظ آئے گی۔

اس شور بنگامه بس ایمان کی منطق دب کرره کئی .

منکرِ خدا وگوں کامعاملہ نو ظاہر ہی ہے عام مسلمانوں ہیں بھی خداکی معرف بخفی سی رہتی ہے جو کھی کھی انفیں مبحدوں نک بہنچادبی ہے یا کھی کھی حوام چیزوں سے ردک دین ہے لیکن إدر زندگى مين اس كى نمايان چياپ نظر نهين آنى ـ

اسى بيانسرنا كى نا بين بندول كواس بات برائجادا بي دواس عام دين خفتكي كى مزاحت کریں اور دنیا کی تھلوانے والی چیزوں کے با دجو داسے یا دکرنے اور دنیا کی پراٹیا نبوں اور الكوريس اس كى ذات سے روشى حاصل كرنے كى كوشش كريں ـ

جی ہاں! بیصروری سے کہ لوگ اپنے آپ کو ڈو بنے سے بچا بین اوراس کے بلے سوائے اس کے کوئی داستہ نہیں کہ التی نعالی کازبادہ سے زیادہ ذکر کیا جائے اس کے اسمائے حنی کوذہن سنجین رکھاجائے اور ہردنن اور ہرحال ہیں اس سے گھرانعلق رکھاجائے۔

التٰرنعالی کا ذکر برابر کوتے رہنے کی ہداینوں بیں بہی داز بنہاں ہے۔

وَاذْكُرُ رُّبُّكُ فِي نَفْسِكَ نَضَرُّعِا وَّ خِيْفَةً وَّدُوْنَ الْسَحَدُهُ لِ مِسْنَ الْقَوْلِ بِالْغُلُّ قِ وَالْاصَالِ وَلاَتُكُنْ مِّنَ الْغَافِلِينَ ٥ والاعراف ٢٠٥) لِياً اَنْكُهُا النَّهِ بِيُنَ الْمَنُوا اذْكُرُوا السُّهَ ذِكُ اَكِثْبُراً قَسَبِّحُوهُ كُلُرَةً وَّاَصِيْلًا

والاحزاب ١٨-١٨) فَإِذَا تَضَيْتُمُ الصَّلَوةَ فَأَذُكُرُوا اللَّهَ قِتِيَامًا وَّقُعُوْدًا فَعَلَىٰ جَنُوْبِكُمْ ـ لالنساء ١٠٣)

امے بنی اینے رب کو صبح و شام یا د کرو دل ہی ول میں زاری اور خوت کے ساتھ اور زبان سے تعى بلكي أواز كے سائخه تم ان لوگوں بیں سے نہ ہوجاؤ جوغفلت ميں پڙے ہوئے ہيں.

اے لوگوجو ابمان لائے ہو، السر کو کنزن سے بإدكرو اورصبح وتنام اس كأبيح كرتي ربور

بجرحب نمازسے فارغ ہوجاؤ تو کھڑے اور بينظي اور لينظ مرحال بن التُدكو بإدكر ترريو.

كرن سے يادكرو أوقع مے كنهيں كاميابي

دالانفال - ۲۵) نسيب بروگي-

السُّرِنْ اللَّى كَا بِادِ السِيمِ مِرك كِيمَامِ مِراحل بِينَ فاص طور بِرِجنگ كَى نندَّت، تَمْن كَيرِ عِلْطِي آنِ فَخ كَ آثار كَى دورى اور دوستوں كے شہيد بوكر كرنے اور زخوں سے چور جور ہونے كے

ان کی دعالس بھی کرا اے ہمارے رب ہاری غلطیوں اور کو ناہبوں سے در گزر فرما ہالے کام بی نیرے صدودسے جو کھے نجاوز ہوگیا اسے معان کرہے اور ہمائے فدم جمانے اور كافرول كرمقابيه بهارى مددكرة فركاراللر نےان کو دنیا کا تواب بھی دیا اوراس سے مہتر أواب ثواب تواب خرت بمى عطاكيا التركوالييهي نيك عل لوك بيندين-

وَمَا كَانَ مَتَوْسَهُمُ إِلَّا أَنْ قَالُوْا رَبِّنَا اغْفِ رُلَنَا ذُ نُـنُ بَنَ وَاسُرَا فَنَا فِيُ آمُرِنَا وَتُبِتَّثُ آفتُ لَا مَنَ الْأَوْلُونَا عَلَى الُقَوْمِ الْكَفِيرِينَ ٥ فَأَتَّهُمُ اللَّهُ تُوكب السكُّ شُيَا وَحُسْنَ حَوَاسِ ٱللَّخِرَة ﴿ وَاللَّهُ لِيُحِبُّ الْمُحُسِنِينَ . رآل عمل د ۱۴۷ - ۱۴۸)

جی ہاں! الشرنعالی احمان کرنے والوں کو بیسند کرنا ہے اور الشرنعالی کی خوشنودی کے لیے

یا مردی کے ساتھ کیا جانے والا یہ جہادا حمان ہے اور وہی حدیث کے ان الفاظ کا سب سے زیادہ مصداق ہے کو منتم اینے رب کی عبادت اس طرح کرد کدگویا نم اسے دیجھ رہے ہواوراکرنم نہیں ديكهرب توده توجهين ديجه ي رباب.

كون كمتلب كدالترك راهب انفان وكواللى نبي بدية على وكرج ص كالبنامقام اور زبان کے ذکرے سے سے چاہے وہ حضو زِفلب کے ساتھ ہی کیوں نہو نے دیادہ بلند فرنبہ ہے۔ ہزارہا لوگ مال کی مجدت میں کیا کیا نہیں کر گزرنے۔

بسااه قات وه الشرنعالي كے حفوق اولاس كى فائم كرده حدود و ہدايات كو كام فراموسس كر بعضة بي اورب اوقات ده زياده سے زياده مال كى طلب بيع تن و بعلائى كى بہت بى بات کو یا مال کرڈلیئے ہیں۔

يبان بنم ذرارك كرايك شبه كااذالكرناجا بب كيجس سع بهت سعوك دهوكهات رہے ہیں۔ فرکراللی اوراس کے اعلی معانی سے انبیت ادراس کے نتیج میں بیدا ہونے والے مفانظب نے کھے صالحین کویس محضے برآمادہ کردیا کہ ذکر النی دربین نی بلکخود مفصود بالذات بے خیائجہ وہ دیگرچیزوں سے بے نباز ہو گئے اور انھیں برگمان ہونے سگا کواحمان کامرننہ اسی سے حاصل ہوتا ہے۔ان کی اس غلط فہی کو تنا پر حصرت الوالدردار اللہ کی اس ردابت سے بھی نقورت ملی ہوکہ:

رسول الشرصل الشرعليدولم فرايا بكيابس تنهيس اسعمل سية اكاه نكردول جوننها ك اعمال میں سب سے مبہتر ، ننہارے بر در د گار کے نز دیک سب سے باکیزہ ، ننہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا اسونے جاندی کوخریح کرنے سے زیادہ انجھاا وراس سے بھی بہتر ہے که دینمنوں سے تنمہارا سامنا ہوا ورتم ان کی گردن مار و اور وہ تمہاری کردن مار ہیں ج

وكون في عرض كيا : كيول نبين يارسول السرر!

آبٌ نے فرمایا : السُّرتعالیٰ کا ذکر۔

حضرت مُكَاذَكِيمة أب جس نه التُنزِنا الى كاذكركبا وه كوئى عذاب اللهي فه يحيه كا رمنداح يرب عنبل» اس مدیث کی تنکذیب مفصد تہیں بلکاس کو کہرائی سے سمجنے کی ضرورت ہے۔

کون کہتا ہے کرانٹزنعالی کی داہ میں جہاد کرنے والے مجاہدین ذاکریں کے مفابلہ ہی ایک دوسرا گروہ ہیں اور انھبیں میزان کے دوسرے بلڑ ہے ہیں رکھا جائے گاا در یہ کہ یہ بلڑا دوسرے بلڑ ہے سے محاری ہے؟

النَّر كى راه مي جہاد تو ذكر كا اعلىٰ نربي درجہ ہے۔التَّر كى راه بي جہاد كرنے والاشخص نديك خوداينے رب كو جانتا ہے بلكه ده اس معرفت كوزندگى ميں بوكراس دفت ك اپنے خون سے اس كى آبارى كرنا ما سام جب ك ده ربيج بروان ندچره جائد.

مجابد قایر می چوٹ تک ذکراللی میں ڈوب کر دوسروں کو السر تعالی کی یاد ولا الے۔

ا سے دونوں کشکروں کے مرتبیر کے وقت اپنے رب کی یاد آتی ہے کہو کو اللَّا فرما لہے:

اے لوگو! جوابمان لائے ہوجب کسی گردہ سے فِئَةً فَاتَبْتُوا وَاذُكُنَّ واللَّهَ كَشِيرًا مَهُ المَّهُ المَّالِمُ وَلَوْتَابِتَ قَدْم رَبُواور المُّركو

يِلَاكِيَّهَ النَّهِ بِنَ الْمَنُوْ الِذَاكِقِيتُمُ

ہوسکتا ہے جاہے وہ کوشد گیر خانقاہوں میں ہو یا تجری مجلسوں ہیں۔ اسی بیے اذکار کی کٹر ن اور زیادہ سے زیارہ نسبیحات کونر جسے دینے لگے۔

ہم کئی فابلِ احترام عبادت کی فدر دمنزلت گھٹانے سے خداکی بناہ چاہتے ہیں اور اسس سے دُعاما نگتے ہیں جیبا کہ اس نے اپنے بی کی زبان ہیں ہمیں سکاباہے کہ :

"اے اللہ ایٹ ذکروشکر اور بہزین عبادت کے سلسلے میں ہماری مدد فرما "

تاہم ان بزرگوں کے ممالک و بند کرنے والوں کوہم اس طوف متوج کرنافرور چاہیں گے کہ اصان کام نبراس سے زیادہ صحیح اور صراط متقیم سے فریب تزملک کے دریعہ حاصل کیا جا سخت ہے۔
ابن عطار السّر سکندری ہوا کابر صوفیائے ادلین ہیں شار کیے جاتے ہیں۔ ذکر کا متو ق دلانے ہوئے فرمانے ہیں کہ حضوری قلب نہ حاصل ہونے کی صورت ہیں بھی ذکر نہ چھوڑ و کیو یکی پیغفلت زیادہ سنگین ہوگ ۔ ہوسکتا ہے السّر نعالی غفلت قلب کے ساتھ ذکر کی وجسے بیدادی قلب کے ساتھ فرکر کے مرتبہ نک اور فرکر کے مرتبہ نک اور حضوری قلب کے ساتھ ذکر کے مرتبہ نک بہنچا ہے اور حضوری قلب کے ساتھ ذکر کے مرتبہ نک بہنچا ہے اور یہ اسٹر نعالیٰ کے بلے کھے بھی دشوار نہیں۔

ابن عطارالنٹر کاخیال ہے کہ آد می کو دکر نرک نہیں کرناچا ہیے چاہے اس کادل کسی اور چنر میں مشغول کیوں نہو کیو نکے ذکر ہر مداو مت اسے اعلی مرانب تک بہنچا ہے گی۔

جب السُّرْنْعالیٰ کی عنابین ہرونت انسان برسای<sup>ندگی</sup> ہے تو یر کمتی بری بات ہو گی کہ وہ اسے فراموش کردے پااس کی بادسے اکتابہٹ محسو*س کرے۔* 

کمجھی انسان محض زبان سے ذکر کو بے فائدہ تجھ کر اسے چیوٹ بیشاہے جبکہ اسے برابر ذکر برنائم رہنا چاہیے کیونک اس کا انجام بہتر ہے اور اگریہ فرض بھی کرلیا جائے کہ ایا نہیں ہے تو بھی چی سے سے وکر بہر حال بہتر ہے کیونکا کی عفو کا بھی الٹر نعالیٰ کی اطاعت بیں مشغول رہنا اس کی نافران سے روکتے کا ذریعہ ہے۔ بچر جب ذکر کی مداومت ول سے خفلت کے بردے چاک کر نے اورانسان کے سٹعور واحماس کو بیداد کر نے تب تو وہ زبان دول دونوں سے ذکرالئی بیں منہمک بوجائے گا۔ ابن عطار الٹرانسان کو غفلت کی حالت سے بچانا چاہتے بیں کہیں وہ محض زبان سے ذکر کو فیتے ب اگر مالداروں بن کوئی ایساملتا ہے جو مال محصول اور اس مے خرچ کرملائیں اپنے دب کو یا دکرتا ہے اور مجلائی کے کاموں میں خرچ کرتا ہے نو کیا وہ داکر بن کی صف اول بین نہیں ہوگا۔ قرآن نے انفاف کوہی اس آبت میں ذکر فرار دباہے:

اے لوگو جو ایمان لائے ہو نمہارے مال اور تمہاری اولادی ہم کو الشرک یادسے خافل نرکردیں جو لوگ الیاکریں گے دہی خمارے یں ارہنے والے ہیں جورز فن ہم نے تم کو دیا ہے اس ہیں سے حریح کرو قبل اس کے کئم ہیں سے کسی کی موت کا وقت آجائے اور اس و تنت وہ کسی کی موت کا وقت آجائے اور اس و تنت وہ کے کر" اے میرے رب کیوں نرقو نے مجھے تھوری سی مہلت اور دیدی کر ہیں صدور د تباا ورصالے لوگوں میں شامل ہو جاتا ۔ يَّا اَنَّيُهَا الَّهُ يَنَ اَمِنُوْ الْاَنْتُكِمُ اَمُوالكُمُ وَلَا اَوْلاَ وَكُمُ مَنْ فِكْسِ اللَّهِ وَمَسَنُ تَفْعَلُ ذَلِكَ فَا ُولِئِكَ هُمُّ الْمُخْسِرُونَ ه وَانْفِقُوا مِنْ مَّ اَرَدُ قَنْكُمُ مِنْ قَبْلِ اَنْ سِيَّاتِي اَحَلَى كُمُ الْمَمُوتِ فَيَقُولُ وَسِ مَوْكَ اَخَرُسِنِي الله اَجُلِ قَرِيْبِ مَنْ كَا اَخْدُرُسِنِي الله اَجُلِ قَرِيْبِ مِنْ الطَّلَاحِيْنِ وَالْكُنُ وَالْكُنُونُ وَالْكُنُونِ وَالْكُنُونُ وَالْكُنُونِ وَالْكُنُونُ وَالْكُونُ وَالْكُنُونُ وَالْكُنُونُ وَالْكُونُ وَالْكُنُونُ وَالْكُونُ وَالْكُونُ وَالْكُنُونُ وَالْكُونُ وَالْعُلُولُ وَالْمُؤْمِلُونُ وَالْكُونُ وَالْكُونُ وَالْكُونُ وَالْعُلُولُ وَالْمُؤْمِنُونُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُ وَالْعُونُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُولُونُ وَالْمُؤْمُ ولِنُونُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولِولُونُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولُولُونُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُ

رالمنافقون ۹ - ۱۰)

ندکوره حدیث کا واحدمطلب یه بیمے کرمجرد ذکراس جہادسے افضل ہے جس میں مالِ غیبت کی محبّت اور تشہرت کی طلب بھی شامل ہواسی طرح اس انفاق سے بھی افضل ہے جس ہیں احمان جنا نا اور دیا کاری بھی شامل ہوں۔

یعنی حدیث کامقصدہ السُّرِ تعالیٰ کے ذکراور السُّر نعالیٰ سے طلب کے ذریعہ نفس کا تزکیہ۔ وہ پاکیزہ نیت کو گندے عل سے بہتر قرار دینی ہے اور یہ صبح اور تن ہے کیونکہ نبک اعمال بیں جو آفیس شامل ہوجاتی ہیں وہ السُّر نعالیٰ کے نزدیک ان کی فدرو فیمت ختم کردیتی ہیں اور معاشرہ کے بیے اس کے فوائد ختم ہوجاتے ہیں ۔

## مطلوب ذكر كى حقيقت

یجھی صدیوں ہیں بہت سے سلمانوں نے ایب سجھا کہ ذکر کے مقابلہ میں ماسکی دوسرے مل کے مقابلہ میں اسٹر نعالیٰ کوزیادہ راضی کرنے والا ہے یا بیکر احمال کا درجہ طویل ذکر سے ہی حاصل

سائفه فرد اورمعائزه كا وجو دم الوطهے-

کوئی جذبہ کھڑک سخامے لیکن اسے مدود کے اندر رہنا چاہیے۔

ہماس مالت كوفاكانام دينا بھى پندنہيں كرتے كيونكريند بيربعض وكوں كيا بين ذات

سے کنارہ کنی کا ذرابیب جی ہے۔

كيه لوك اسے وحدتِ شهود كانام دينے ہيں ناكه وحدتِ وجود كي خرافات كي نفي كريس ابن عطارالتُدكى نعير، صبح بونے كے با دجود، اسى طرح كى ممنوع جيزول كاراسته بمواركرتى

مع چانچ ہم دیجھتے ہیں کدان کی عبارت کی نشریج کمتے ہوئے ابن عجیب تھتے ہیں ؛کہ

الرنم حضوري فلب كے ساتھ ذكر بر مادمت كروكے أو الله تنعالى تنہيں مذكور كے علاوہ مردكرسے دوركردے كاكبونكه نمهارے دل بر نور تھا جائے كا اور باا وقات مذكور كا نور إننافزيب

بموجائے گا كەذاكر نورىب دوب جائے كا در ہر ماسواسے دور بوجائے كا يبهان تك كذاكر ذاكر مذكور،

طالب مطلوب اورواصل موصول ہوجائے کا اور یہ التار نعالی کے لیے دشوار نہیں۔ آگے تھتے ہیں:

« ولول سے اللہ نعالی کافکرکر نے والے ابن زبانوں سے اللہ نغالی کے ذکر کی حالت بیں تاركبن ذكر سے زیادہ غفلت كاشكار ہوتے ہيں كبونك زبان سے ذكر وجودِ نفس كامتفاصى ہوتا ہے

اوربیترک ہے اور شرک غفان سے زیادہ براہے"۔

ہماس پوسے کام کو سیسرستر دکرتے ہیں بلکہ سمجھتے ہیں کہ ابن عطاراللہ کی مراد ہر کر بنہیں تقى واكر نطعى طور بريندكور نهين بهوسكنا -

اور مخلوق جب پیجسوس کرے کہ وہ خالق نہیں ہے تو یہ توجیکنہیں شرک ہے۔

حقیفت بہے کصوفیہ کی عبار نول میں اس طرح کی گنجلک بانوں نے ہی کیدائے فائم کرنے برمجبوركياب كرايى عبار نورى چا ہے جن تشریح كى جائے اور حقیقت سے بجائے جاز برقحول كرنے

كى بات كى جائے النين تعليم وتربيت كے ميدان سے دورى ركھا چا ہيے -

كناب وسنت بين جس احمال كاذكر آياب وهاس ذاتى استغراق اوراس كهر يغور فعكر

جى يى كھى كھى انسان اپنے آپ سے تھی سيكانہ ہوجانا ہے ۔ ملمان\_\_\_ اگرانٹر اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے \_\_ تو کسی محدود

49 سمجھ کر زندگی کے ہنگاموں ہیں بالکل ہی کھوکر نہ رہ جائے اوراس کے دل میں کھی ذکر اِلٰہی کا خیال سر سر سر

يە دېبېن صوفى بېبى حالت استغراق كى طرف مائل كم ناچاستة بي استغراق كى حالت ، يوتى

. عام زندگی بس بھی استغراف کی کیفییت انٹر انداز ہونی ہے۔

ابک آدی آپ سے قریب راستہ بر جار ماہونا ہے آپ اُسے بلند آواز سے بکارنے ہیں کھر بھی وہ منو جہب ہونا کیونک وہ تھی اور ہی فکر بیں غرق ہونا ہے وہ اپنے آس پاس سے بے فکر آگے بڑھ رہا ہونا ہے۔

یں نے خود اپنے آپ پر اس کا نجر بہ کیاہے۔جا مع از ہر بی جمد کے روز میں منبر کے قریب بیٹھانھا ہزادوں لوگ جمع سنفے ہیں اپنے ذہن ہیں خطبہ کے مضا بین نزننیب دے رہا تھا جو كيه بى دىرىبد مجھے دنيا تھا مسجد ميں قارى لاؤ ڈاسپسكر سے نلاوت كر رہا تھا، جب بى اپنے دې استغران سے بکلا تو مجھے کچھ خبرنہیں تفی کہ قاری نے کہاں سے تلاوت تثروع کی تفی کویا ہیں نے اس کی آواز سی نہیں تھی۔

صالحین بیں ایسے اوگ بھی ہوتے ہیں جن کے دل مزکی ہو چکے ہونے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی محبّت ان ہیں اس طرح جاگزیں ہو جبی ہوتی ہے کو انھیں دیر دبر نک کسی اور طرف ملتفت ہی تهين ہونے دہتی۔

اس میں تعجب کی بات بھی کیا ہے۔ ایمان کبھی سمندر کی موجوں کی طرح اہریں مارتا ہے محجی بالکل ٹرسکون ہوجا ناہے۔

اہلِایمان کی ذندگی میں پہ کھے عام ہیں۔

يس اسد فنا يا جذب كانام ديبا بينهي كرناكيونكه اس طرح كى اصطلاحات نافص بي سوال یہ ہے کہ کیا یہ لمح بجائے خود مفصود ہیں ؟

جواب ہے کہ نہیں ریہ حالبن گزرجانے کی ہیں منزلِ مقصود نہیں۔

ان حالتوں کوان عظیم کاموں ہیں بدل جانا چا جیجے جنب تنربجت نے تبا باہے اور بن کے

ر - اس كيراء سيد كرجوتم سر يوشى اورزسين كي يدسينية موداس كفن تك جوايك خاص السري المرايد الله المرايد الله المرايد المرايد الله المرايد المرايد المرايد المرايد الله المرايد ا

احمان نمام احوال واعمال كواسينے دائرے يوليتاہے.

ا نی متم جی حال میں بھی ہوتے ہواور قرآن بیں سے جو کچے ساتے ہواور لوگونم بھی جو کچے کرتے ہواس سب کے دوران ہم تم کو دیکھتے رہنے ہیں ۔

### ذکراجتاعی عبادت ہے

اس بین به داز بنها سے که لوگوں کو بیمسوس کرایا جائے که وہ چاہے جس میدان بین سرگر مجل اس بین به داز بنهاں ہے کہ لوگوں کو بیمسوس کرایا جائے کہ وہ چاہے جس میدان بین سرگر مجل

ہول اللہ تعالیٰ کی نگرانی ان سے نہیں ہتی ۔ معرفت الہیہ کے جلوہ فکن ہونے سے بیےسی دور دراز گوشہ کی خانفاہ یا مسجد کی محراب ہی

رسی بیبوں بعد استی بری بست میں استان کے بعد جو قوم اس کوشقادت سے بدلتی کے اعد جو قوم اس کوشقادت سے بدلتی کے اعد میں استان کیسی میزاد بیا ہے۔

عدالت استان کیسی میزاد بیا ہے۔

عدالت کیسی میزاد بیا ہے۔

رالبقری ۱۲۱) ہے اسے اسد یک حص سراد بیائے۔ اس آبیت ہیں الٹر تعالیٰ کی رسزادینے والی) صفت مومن کو بیا حساس دلاتی ہے کہ اس ہر الٹر تعالیٰ کی نگرانی ملس ہے اس میے اس سے ڈرتے رہا چا ہیں۔

السراعاتي لي تواني منسل مع الله يعدان عدر المسارة الله براه وسدر كفي قو بقيناً السر برا المواقع من تَيتَوكَّن عَلَى اللهِ مَن تَيتَوكَّن عَلَى اللهِ مَن اللهُ عَلَى اللهِ مَن اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَل

تردست اور دانا ہے۔ عَزِيْ مَرِيْ مَرِيْ مَرِيْ مَرِيْ مَرِيْ مَرِيْ مِن الله من خانقاه کے اندر سند نہیں ہوسکتا۔ اس کی خانقا ہ ذیب لمبی جڑی دنیا ہے جے وہ مطلوبہ ذیے داریاں اداكركے اور ماہران على سے سنوار تاہے۔

احاناس كانام نبين كرعبادات كركسى ايك جزرك ووبسنوادا جات اوردوسر ان اجزار كونظراندانكردبا جائے جوہوسكنا بے زبادہ اہم اور برنز ہول ۔احمان تونام بے فرائضِ عبن اور فرائفي كفايه كوسائفدسا نخفدا داكرف اوردنيا وآخرت كيمعاملات كرسانخف عهده برآبون كال إحان يب كانانى زندگى بى امراللى كے خفائق كومنىم كيا جلتے اور زمين كے مالات يرآسمان رنگ چروهابا جاتے۔

احمان محص ذكر البي كے نام بركاموں سے فراركا نام نہيں بلكہ ہركام كوذكر اللي كے ساتھ

سنواننے کا نام ہے۔ حضرت معافر شن جبل کی روایت ہے کہ ایک شخص آبا اور رسول السُّر صلے السُّر علیہ دیم سے دریافت کبا کرمجاً ہدین ہیں سب سے زیادہ اجرکس کو ملے گا؟ آب نے فرما یا : جو السُّرْ تعالیٰ کاسب سے زیادہ ذکر کرنے والا ہے اس نے میردریافت کیا صالحین میں سب سے زیادہ اجر کے ملے گا؟ آپ ف فرمايا: جوالسُّرتعالى كاسب سوزياده وكركوف واللهداس في ماز، ذكواة، حج اورصدقه ئے تعلن سے بھی دی سوال وہرایا۔ آپ نے ہر باریہی فرمایا کہ جوالٹر نعالی کاسب سے زیادہ ذکر کرنے

حضرت الويجر من خصفرت عرش فرمايا: ذكر كرنه واله ي ببغلائي مركمة . رسول اكترصيك الشرعليه ولم في فرمايا: بأل من دمنداجد بن عنبل) يه وه ذكرب جواعمال كرمائه ملا بوزكم المحاور جن بين استغراق دل كي خلوص ما خدك مهار

اورانتہائی شرافت میں بدل جا تاہے۔

احان نگران وشاہدہ کانام ہوادرالیا مہیں ہے کدالٹرتعالی کی نگران ایک کام کو اپنے دائرے ہیں ہے اور دوسرے عل کوچوڑ دے۔ وہ نمام اعمال کا احاط کرنی ہے۔ اس لقمه سے کے کرجوتم اپن بہوی کو کھل تے ہوکہ گھر مجست کی بنیا دیر فائم رہے اس کو لی ىك جوتم ميدان جنگ يى اينے دشمن برجلانے ہوكد دنيايس عدل وانصاف قائم ہو۔ صفات یاد دلائی گئی ہے تاکہ پوری ذیتے داری سے فیصلہ کیا جائے کیونکو السّرنالي دُور منہیں وه بخو بی وافف سے کتنوم راور بیوی کیا کررسے ہیں۔

قرآن كريم بين سيكرون اور سرارون ايي آيات بي جودون بين احمان كريج وني بي اور زندگی میں جو کام در پینی آتے ہیں ان سب ہیں رہنائی کرنی ہیں۔

مخضر به كه دربیت ستردین «نم النازنمالی ك عبادت اس طرح كرد كویانم اسے دیچدرہے ہو اوراگرنم نہیں دیجھ رہے ہو نو وہ تہیں دیجھ ہی رہے " صرف السِتے می کی صف بہیں بیان کرتی بونماز با زبان سے ذکرالہٰی میں متنول ہو بلکہ برایسے انسان کیصفت ہے جوزندگ کے تمام معاملا

يس السُّرتعالي كي نهام احكام نا فذكرر لم بو-احمان كاميدان بهت وسيع بداورانسانى زندگى بس اس كا دائره كودسے كورتك بچيلا

ہواہے۔

میں اس بر تھروسہ رکھنا چاہیے۔

احیان بہے مرتم الله تعالی کی عبادت اس طرح کرو که گویا وہ تہیں دہجھ رہاہے ۔ اس طرح عیادت کروتونم چوری کی مدبھی نافد کررہے ہو گے تو نہنیں یہ احساس ہوگا کرانٹر نعالیٰ لوگوں من امن وا مان تعبيلانا اور مجرمون كوسزادينا جابتا ہے كديراس كى حكت كانقاضا ہے۔

اورچورخواہ عورت ہو یامرد دونوں کے باخد كاشدوية ال كى كما كى كايدله ب التركيطر سيعبرتناك سزارا ورالنكركي فدرت سب رالمائده ۲۸ ) بنابد عالب سے اور وه دانا بنیا ہے۔

وَالسَّادِقُ وَالسَّادِقَةُ مِنَاقُطُهُ وَا آئيديتهما جنزاء ببماكسب سَكَالاً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيْزُ حَكِيمٌ

عدالت کے مبدان میں ، جہاں بہ حد نافذکی جارہی ہو الٹر نعالیٰ کی رویت و ببی ہی ہے جیسے نماز کے فیام کے دوران مسجد ہیں اس کی روہیں۔

ان بعض خاندانی ماکل سے خلق سے نازل ہونے والی آبات سے اخذنا م براسمائے حنی کے فكر برغوركرو .

> لِلَّـٰذِيثِ نَ يُؤْتُونَ مِنُ نِسَاءِهِمْ تَرَبُّصُ ٱ رُبَعَةِ ٱشَهْرِ مِنَا نَ مَنَاءُ وَ خُلِنَّ اللَّهُ عَفْتُورٌ تُحِلِيمٌ وَإِنَّ عَزَهُ وَالتَّطُ لَاقَ حَسَانًا اللَّهُ سَمِنْعُ عَلِيثُمُ .

جولوگ ابني عور تول سي تعلن يه ر كھنے كى قسم كها بنجفة بي ال كربيه چار مبيني كى دہات ہے اگرائنوں نے رجوع کرلیا تو الٹرمعان كرف والاسما ورجم ب اكرا مفول فطلاق ہی کی تھان لی تو جانے رہی الترسب کچرسننا

(البقره ۲۲۷ - ۲۲۷) اور جانت ہے۔

کھی آدی این بیوی سے ننگ آجا ناہے اور ناراضگی اس سے کنارہ کشی برآ مادہ کرنی ہے فرآن اس كاجوحل بتا ناہے وہ نرى سے تغروع ہونا ہے اور فیصلەکن موڑ پر جا كرختم ہوجا ناہے۔ وہ شوہر مے کہنا ہے کہ اگرتم اپنی ہوی کو معان کر دو توالٹر تعالی غفور ورحیم ہے الٹر تعالیٰ کے ان ناموں سے مائل کے شکار گھریں برداننت رواداری اور شفقت کی فضا فائم کرنے کے جذبات ا بھارے كئے ہیں بھرجب دوسری صورت تك نوبت بینے جائے توالٹرتعالى كے سمے وعليم ہونے كى

مری قدم کے علم کو آسمان نے ہمارے لیے اور ہب اس کے لیے آزاد تھیور دیا ہے ۔البی کوئی وحى نادل نهيب بوقى جومين مختلف فنم كے صنعتين اور مُترسكھائے والتُدنعالي في بين آزاد جيور ديا ہے کواس میدان بین ہم خودا بن جدو جہد کریں اور زندگی کے معاملات میں ہم جو کھیے تحرکریں اسے صبح رُخ دے کراس بینام کی تقویت کے بیے استعال کریں جس کے بیمین ستخب کیا گیا ہے۔ افسوس ہے کہ ان دونوں میدانوں میں ملانوں کے بیرلر کھڑا کئے۔ کتاب وسنت سے ان کی واقفبت ببهن مخرور بع رزندگی سے ظاہری وباطنی مظاہر کے نعلن سے ان کی سمجد مرور تر ہے۔ اوراین زندگی،اس کے بجربات اورصلاحیتوں کو اینے دین کی خدمت کے لیے استعال کونا کم ورتری ہے۔ ير عبادت نبيب كمالات كوبدل كے بليآساني مددكا نتظاركيا جائے۔ ہم - عام بېلوسے-تمام دیگرانیانوں ہی کی طرح انیان ہیں اور انفیس کی طرح ہیں بھی کان، آستھ اور دل ملے ہوتے ہیں۔ نب الياكيون بي كربهار عواس اور خيالات نومطل ربي اور دير لوكون كي دواس و خيالات برميدان بن سرگرم بون. الیاکیوں ہے کہ ہاری انگلبال جن چیزوں کو چھولیں ان میں فلفشار بیدا ہوجائے اور ان کی انگليان جن چيزون کوچولين وه نور جايش .؟ دیگر لوگ تمام مادی ومعنوی بیبلو ول سے ہمارے آبار داجداد برانحصار کر فے تفاور ہیں كيا بهواكهم خودايي زمينون سع مدنيات كالناجانة بين البيخ درياؤن بربنداوريل بنايات ببي اورم ا بینے کارفانوں میں ایسے آلات اور شینین نیاد کریاتے ہیں جوامن وخلگ کے مقاصد بورے حقیقت قویر ہے کراحیاں کہ لاجت بہم سے دور ہو گئے ہے جبکرا گرم جا ہیں تو یہ السُّر تغالى نياس زين برملان كوبى اس طرح زندگى سے نواز لب جيد دوسرى توموں ملاحیت ہاری دسترس بی ہے -کو-اس نے مسلمانوں کو جلیل القدر اور دوررس آسانی وی سے نواز اے لیکن زمین علم ان کے یا مخصوص بنیں کیاہے کہ دوسروں بران کابلرا بھاری ہوجائے۔ دوسم بے لوک جن طرح زمینی علوم میں جدّوجہد کرتے ہیں اس طرح ملالوں کو بھی کرنی ہوگی۔

# امّتِ اسْلامیہ احیان اور برسلوکی کے درمیان

ا پنے دین اور خود اپنے آپ کے نفلق سے ملا اوں کی برسلوکی نہایت شدید ہے گذشتہ سداوں بیں مسلسل یہ بدلوکی اللہ ان کا وائرہ و کین ہوتا چلا گیا ہے خواص وعوام دونوں بیں مسلسل یہ بدلوکی اللہ ان کا وائرہ و کین ہوتا چلا گیا ہے خواص وعوام دونوں بیں دین سے ناوا تفییت اور زیادہ عمیب وغریب بیں دین سے ناوا تفیدت اور زیادہ عمیب وغریب ہے جہانچہ جوامت ایک نمانہ تک سب سے آگرہ کی فئی پیچے ہٹے تکی اور پے در پینسستوں نے اس کے دجود ہی کوب وزن کر ڈالا۔

ائمتنت نے سرسی اینے دبن کے خفائق برحن وحوبی کے سانده عل کیا اور زاپنے دنیادی اموری من من منام لیا۔ لہذا اس استجام نک پہنچنے کے علاوہ کو دئم پارہ کار بی منہیں نفا

جوشخص زبان کے فواعد سے ناوافف ہو وہ بیان پراتھی فدرت نہیں رکھ سکتا جونماز کے ادکان ہی سے آگاہ نہو وہ ابھی طرح عبادت کیسے کرے گا؟ اس طرح جو زندگی کے معاملات سے وافف نہیں وہ ان سے ابھی طرح کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے اور کیسے کوئی نمایاں حیثیت حاصل کر کتا ہے؟
علم کی دو تعمیل ہیں ۔ ایک علم کا سرحتیجہ وحی الہی ہے جس کا دائرہ محدود اور جس کے مدود بالکل واضح ہیں ۔

دوسرے علم کا سرحیتم انسانی سرگرمیاں ، زندگ سے عہدہ بر آئی۔ اوراس کے اسرار در موز سے واقعبنت ہے۔ اس علم کا دائرہ بہت و سبع ہے۔

میہلی فنم کے علم کے سلسلہ ہیں آدمی سے لیے اثنا کا فی ہے کہ آسمان سے جو کچھے نازل ہوا ہے اسے پڑھ دیے ناکواس پر صبح طور برعل کرسکے۔

احیان کابدله احیان کے سوا اور کیا ہوسکتا ہے۔ هَلْ جَنَرُاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانَ احان، جياكهم داضح كرجيج بي اجزارين نفت يمنبي بوسكّا حِيد مثلاً سيان نفيم نبي بوسكّ جو خص کچه با بنب جود او اور کچه با نین سیع، اسے سبیا نہیں فرار دیا جاست بلکہ ینصور بھی نہیں کیا جاسكنا كواس شخص بين سجائ كي خاصيت بإنّى جا تنسيه -آب استخص كوحن وخوبى سے كام اسجام دينے والانهيں فرار دے سكت جديمن كاموں كو محوند سين اورنا فص اندازي اوربض كامول كوشيك شماك انجام ديته و كيميس واس طرح كى خلوطصف بإنابى مشكل م كيونك خوبيا ن تقتيم ببب بويس. كسى يهى عام كام كى شن وخوبى سے انجام دى كى ايك ہى صورت ہوتى سے جسے مؤمن و كافردولوں جانتے ئىي. ايسكامون بى احيان يى بى كەدنيا بىن مقرّة توانىن كەمطابق الىنى انجام دىا جائے. ایک ملان ڈاکٹر جو آبریشن کرنا ہے وہی ایک کمیونٹ، ملی یاکسی اور دین کو ماننے والاڈاکٹر مى كرتاجياس كِنْعَلَق سَعْفِيلْهُ عَالِص سَامْنَى اغْبَارِسِيمَى كِيا مِاسْخَتَاجِ إِسَّ آبِرِيْنِ كَيْ فُوبِي بِا برائی انھیں فتی اصولاں کی نبیاد برطے کی جائے گی جو بی اوسان کے درمیان رائے ہیں ۔ ان مفرہ قواعد كرملسايي كسى مجى نظريه سے مانے والے داكم كى كذابى فابلِ قبول ند بوك -فرن صرف اننا ہو کا کہ ایک ملمان ڈاکٹر جب آپریشن کرے کا قواس کی نیت بھی نیک ہونی جانے اور السُّرْنْيَالُ كَيْ خُوْتَىٰنُودى كامفصد بھى سا<u>منے ہون</u>ا چائىيے بينى عمل كى شترك صورت ہيں كوئى فرق نہيں ہوگا . فرن مرف نفياتى ومعنوى صورت بين بوكا-دین اغنبار سے ملمان کوئس اس وقت قرار دیا جائے گاجب اس میں کسی کام کی انجام دہی میں طاہری کمال اور صفائے قلب ربین خداکی خوشنودی) دونوں باتیں پائی جائیں۔ اس كى ىنبت چا جے جننى نبك ہو ياب مركز قابلِ فبول نه ہوگى كدوه محض نبيت بر مجروس کرکے اس کام کی انجام دی بیں کونا ہی اور غفاست سے کام ہے۔ زندگی کے دنیا وی امور میں جہاں مذکورہ فواعد کے مطابق ممان اور غیر ملم برابر ہیں و ہیں

۸۴ اوردوسروں کے تجربات سے فائدہ بھی اسھانا ہوگا۔

اس میدان بین ہر کوتاہی کا بہلامطلب نیجی ومادی معیار بین گراوٹ اور دومسرامطلب ان دسائل کے تعلق سے کوتاہی و محرومی ہوگا جوان کے بیغام کو کامیاب بناسکتے ہیں اوران کے مفضد کو پورا کرسکتے ہیں۔

۔ میر حبب اس کوناہی و در ماندگی کے ساتھ خود دین ہیں کمی اور دین کے تفاضے پورے کرنے ہیں ڈھیں بھی شامل ہوجائے تب نوتیاہی ہی نباہی ہے۔

احیان کے دوجز ہیں ایک آخرت برمونو ن ہے اور بہاں اس بر ہیں کچے گفتگو نہیں کرنی ہے دوسرااس دنبائے خلق ہے جس کے نعلن سے اللہ زنوالی فرما تا ہے۔

لِلَّذِينَ اَحْسَنُواالُحُسَنَى وَذِيكَا وَ قُطُ وَلَا الْكُوسَى وَذِيكَا وَ قُطُ وَلَا الْكُوسَى وَذِيكَا وَ قُطُ وَلَا الْكَوْسَى وَذِيكَ وَلَا الْكَوْبُوكَ الْمُلْكِ وَاللَّهِ الْمُجَنَّةُ جَمَّمُ فِيهُا خَلِيكَ اَصُلُحُ الْمَنْ الْمَنْ اللَّهِ الْمَاكِمُ اللَّهِ مِنْ عَلَيْ اللَّهِ مِنْ عَلَيْ اللَّهِ مِنْ عَلَيْ اللَّهِ مِنْ عَلَيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّلُكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ اللْلِهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلِمُ اللْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْلِلْلُلُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ ا

جن اُوگوں نے محلائی کا طریقہ افتبار کیا ان سے
بیے محلائی ہے اور مزید نصل ،ان کے چہروں بر
روسیابی اور ذکت نہ چھائے گئ وہ جنٹ کے
متی ہیں، جہاں وہ ہمیشہ رہبی کے اور جن لوگوں
نے برائیاں کما بئی ان کی برائی جیبی ہے ولیا ہی
بدلہ پا بئی آئے۔ ذلت ان برمسلط ہوگی کوئی الشر
سے ان کو بچلنے والا نہ ہوگا۔ ان کے چہروں پرالی
تاریکی چھائی ہوئی ہوگی جیسے رات کے بیاہ پرف
ان بربڑ ہے ہو ہوں۔ وہ دوز خ کے ستحق
ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔

ريونس- ٢٦ - ٢٧) ايك دوسرى حكّما لنُّرْتُعالَىٰ فرا ناسے: إِنَّ اَحْسَنْتُ ثُمُّ اَحْسَنْتُ ثُمُّ لِاَ نُفْسِكُ مُّ تَتَ وَإِنَّ اَسَانْتُ ثُمْ فَلَهَا الْمُ

رالاسلء - >)

نم نے اچھا کیا قودہ تنہارے اپنے ہی بیے اچھا تھا اور براکپ تو وہ تمہارے اپنی ذات کے لیے برا ثابت ہوا۔

حضرت بوسف كباكرت بب

احان كے نتیجہ بي حضرت بوسف قواس سربلندي لك بہنچ كئے كررب كى اميدول كا مركز بن كئے ليكن ان كے بھا يوں كوائي بدسلوكى كے نتيجے ميں يددن ديجھنا پڑا كە فاقدى تاك بېنچ كئے ۔اوك

جب يدارك مصرهاكر إسف كى ينتى مين داخل بوت لو انھوں نے وض کیا کہ"ا سردار بااقتدار ہم اور ہمارے ابل وعبال سخت صيبت بين منىلام بب ادريم كويففرسي ويخى كرآئي آبيب بعر لويغلّغايت فرائي اورم كخيرت دي، السخرات دين والول كوجزا ديتا ہے دیبٹ کر وسف سے رانگیا،اس نے کہا ہمنہیں یہ معام ہے کئم نے پوسف اوراس کے بھائی کے سائه کیا کیا تھا جگہ تم نادان تھے"؟ وہ چونک کر بوت المين كياتم يوسف وج اس في كها بان بي بوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے اللّٰرنے ہم براحان فرایا حقیقت برہے کا اگر کونی صبروتقوی سے کام نے آوالٹر کے ہاں ایسے نیک لوگوں کا اجرمار اسبیں جاتا۔

روزی کی نلاش بین اتھیں مصرحاً کر گڑہ گڑا نا بڑا۔ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ حَالُوْا يُا أَبُيُّهُ اللَّعَزِيْنُ مَسَّنَا وَٱهْلَنَا الطَّرُّ وَجِنْنَابِيضَاعَةٍ مُنْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكُنيُلُ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَا وَإِنَّ اللَّهُ يَجْزِى الْمُتَّصَدِّ فِينَ حَالَ هَ لُ عَلِيْهُمْ مَا فَعَلَمْ مُ بِيُوسُفَ وَأَخِيبِ إِذْ أَنْكُمْ جَاهِلُونَ٥ مَنَالُوا ءَإِنَّكَ لَاَنْتَ يُوْسُفُ وَقَالَ إِنَّا لِيُسْفَ وَهُلِنَا أَخِيُ مَتَنْ مَنَ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّاهُ مَسَنُ يَتَتَّقِ وَيَصْبِلُ مَسَانًا اللَّهَ لاَ يُضِيُّعُ ٱجْزَالْمُحُسِنِيْنَ ٥

ريوسف ۸۸- ۹۰) اس آخری مجلد کو توساجی داجتماعی طرز عل کاریک لازی فانون ہونا چاہیے جس طرح دیر علی مو فؤن کے مقرّرہ قوانیں ہیں، احمال کا بیج ضائح نہیں جانا نداحمان کرنے والوں کو الٹرنعالی کی غایت تھی جھوڑتی ہے چاہے حالات دمائل <u>کتن</u>ی سنگیں ہو <u>پکے</u> ہوں۔

احیان کوئی ایسی چیز نہیں کہ جیسے سی غفلت زدہ ذہن میں کھی اچانک ذبانت کی تجلی جیک جائے یا کاہل وسے طبیعت بیں بھی اچانگ جیتی پیدا ہوجائے . يه نوايك تقل عادت اورالبي صلاحيت جع جريركام كوحن ونوبي كيسائف درجه كال

حصول کا ذرایعہ ہے۔

حضرت بوسف پاکبز و کرداداور نجند ابمان رکھنے والے نوجوان تھے انھیں جلاوطنی قیدوبندا مسلمت اوربدنا می جسے بحراؤں سے گزرنا پڑالیکن جب ان کے قدم درا بھی نہیں دگھ گائے اور برابر نالبت قدم رہے تواس احمان کانٹنجہ یہ کلا کرانھیں سب سے بڑا منصب سونباگیا اور عوام ان کے زیر تگیں ہوگئے۔

وَعَ ال المُلِكُ أُ سُو فِي سِبه اَسْتَخُلِصُهُ لِنَفْسِى ؟ فَلَمَّا كُلَّمَهُ عَالَ اِنَّكَ الْيَوْمُ لَدَ بُبَا مَكِيْنُ اَمِیْنَ ٥ قَالَ اجْعَلُنِی عَلیْخُ وَلَکُ نَالِكَ الْاَرْضِ اِنِّی حَفِیْظُ عَلِیْمٌ ٥ وَککنالِكَ مَلَّنَا لِیُوسُفُ فِی الاَرْضِ یَتَبَوْهُ مِنْهَا حَبْثُ يَشَاءُ طَنُصِیْتُ بِرَحْمَتِنَا مِنْ فَسَتَاءُ وَلاَ نُصِیْتُ اَحْبُرُومَ مِتَنَا مَنْ نَسَتَاءُ وَلاَ نُصِیْتُ اَحْبُرَومَ مِتَنَا الْکُوسِنِینَ الْکُوسُونِ الْکَوسُنِینَ الْکُوسُنِینَ الْکُیْنِ الْکُوسُنِینَ الْکُوسُنِینَ الْکُوسُنِینَ الْکُوسُنِینَ الْکُوسُنِینَ الْکُوسُنِینِینَ الْکُوسُنِینَ الْکُوسُنِینِینَ الْکُوسُنِینِینِی الْکُوسُنِینِینَ الْکُوسُنِینَ الْکُوسُنِینِینَ الْکُوسُنِینَ الْکُوسُنِینِینِ الْکُوسُنُونُ الْکُوسُ الْکُوسُنُونُ الْکُوسُ الْکُوسُنُونُ الْکُوسُ الْ

بادشاه نے کہاک ان کومبر بے باس لاؤ تاکہ بی ان کو اپنے بیے فقصوص کرلوں 'جب بوسٹ نے اس سے گفتگو کی نواس نے کہا' اب آب ہما سے بیہاں فدر دم خرائٹ رکھتے ہیں اور آپ کی امانت پر پورا بھر سے بور کھتے ہیں اور آپ کی امانت پر پورا بھر سے بور کھتے ہیں اور آپ کی امانت پر پورا بھر سے بور کھتے ہیں دھا گئا کہ اس سے بور اور کا مجی رکھتا ہوں اس میں جمان کے اس سر دین ہیں یوسٹ کے بیے آفندار کی دام ہمواد کی ۔ وہ فتار نھا کو اس ہیں جہاں جا ہے این جگر بنا کہ بھران کی اور تے ہیں بیال جا ہے این جگر بنا کے بیمانی ورمت سے جن کو چا ہے ہیں نواز تے ہیں بنا کے بیمانی ورمت سے جن کو چا ہے ہیں نواز تے ہیں بنا کے بیمانی ورمت سے جن کو چا ہے ہیں نواز تے ہیں بنا کے بیمانی ورمت سے جن کو چا ہے۔ ہیں بیان جا آنا۔

ريوسف - ٥٥ - ٥٥) اورية ونيابي بواءاس كربعد: وَلَاَجْلُ الْكَاخِرَةِ خَيْلُ لِلْكَانِ يُنَ امَنُوُا

ولاجر الحروميريسوي ١٠٠٠ وكانوايتنانوك ٥٥ (يوسو ٥٥)

اور آ ترن کا جران لوگوں سے بیے زیادہ بہنر ہے جوابیان لائے اور خدائری کے ساتھ کام کرنے رہے۔

جن بھا يَول نے ان كى المنت كى تفى اور الخيس انے سارے ماكل بيں سينيا با تھاان كے ساتھ بھى

رب کے ہاں وہ سب کچھ ملے گاجس کی وہ خواہش كريس كي به ب احمان يوعل كرف والول كاحزا، تاكہ دو برترین اعمال الفول نے كيے تھے الفيس الشر ان کے حاب سے سافط کرنے اور جو بہر بناال وہ کرنے رہے ہیں ان کے لحاظ سے ان کو اجرعطا

عِنْدَ رَبِّ هِمْ ﴿ ذَٰ لِكَ جَنْدًاءُ الْحُسِنِينَ فَي لِيكَفِّرَاللَّهُ عَنْهُمْ ٱسُوَا الَّسِنِى عَمِلُوا وَيَجْزِيهُمُ ا كُبُرَهُمُ بِأَكْبَ الَّهِ إِنَّ فِي كَا نُسُوا يَعُمَ لُدُونَ ٥

دالزمو ۳۳- ۳۵)

اخرى آبن سے يھي معلوم ہونا ہے کمس معصوم نہيں ہونا کاس سے کسی غلطی کاصدوری نہ ہو۔ ہوسکتا ہے اس کا ماضی خواب رہا ہوجی سے اس نے فیہ کمرلی ہو یہوسکتا ہے اس کے دل ہیں وسوسے پیدا ہوتے ہوں لیکن اس کے دل میں جوروشن پیدا ہو بگی ہوتی ہے دہ کسی عارضی شئے سے بدل نہیں جاتی ملکہ اس کی بوری زندگی کو منور کیے رہی ہے۔

احمال کی جن صور آوں کاہم نے ابھی ذکر کیا ہے ان کی رقنی میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہماری المّسنانفرادی وا جناعی د د نوں اعتبار سے دنیا وآخرت دونوں میدانوں میں کچیڑی ہوئی ہے۔ وة تمنا بين لو كرليني بين ليكن كائنات بين جارى التركي قوانين بيرتمنايس غالب نهيس اسكين-دونوں زندگیوں میں سربلندی کے بیے اس کے سواکوئی اور داستہ نہیں کو اس طرح انجام دے کہ وہ بیاحیاس کوری ہو کہ الترتعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے اور پھراس کام کو داگردین ہے تو )آسمانی سر تعریت سے مطابق یا راگر دنیادی ہے تو فطری توانین سے مطابق نہایت کمال وخوبی کے ساتھ انجام ہے۔ يهىاس مريث كامطلب محكه:

"تم التُر تنالي كى عبادت اس طرح كروكد كوبائم اسے ديكھ رہے، تو اور اگرتم اسے نہيں ديكھ رہے، ہو نووه نوتهبس ديچه مي رياہے"

تك ببنجان كى خوائن اورالله نغالى كوئميشه بإدكر في اوراس كى موجود كى كاحراس سوبيدا بوتى برجن طرح سائتنی وعلمی جہادت کے بیم ریدمطالعہ و نجریہ کی ضرورت ہے \_\_\_ کیونکے زندگی ك المور بهيشة تغير بذير رسيت بي السي طرح نفياتي وقلى ما حول كيدي مسلس بيدار مغزى اطاعات وفضأنل كو عادت بنالبين اوران جيزوں سينشفف كي ضرورت بيوني ہے جن سے السُّرتعاليٰ كافرب اوروشنودي حاصل مو

إِنَّ الْتُتَّقِيْنَ فِي كِنَّاتٍ قَعْيُونٍ لَا آخِلِيُنَ مَا ٱللَّهُ مُ رَبُّهُمُ مُ النَّهُمُ كَانُواْ فَبُلَ ذُ لِكَ مُحْسِنِينَ أُ كَانُواْ قِلِيُلاَّمِّنَ اللَّيْلِ مَّايَهُجُونَ مَبِالْاَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَفِي أَمُوالِهِمْ مَنَّ لِلسَّالِي وَالْمَحْرُومِ ٥ والذاريات ١٥- ١١)

البنيمتنى لوگ اس دفن باغوں ادر حبثوں بیں ہونگے جو کچھال کارب انھیں دے کا اسے خوستی خوستی مے بیے بوں کے دواس دن کے آنے سے ملط احمان يول كرته تقدراؤن كوكم بي سونے تف ميروي راؤل كو يقطي ببرول بين معانى مانكئة تقداور ان کے مالوں میں خی تھا سائل اور محروموں کے لیے۔

ا حمان كرداسة بهبت سادك إبان سب كوكون اختياد كريا تاب، ان كريد بخندع م مبرجيل، بلنديمت بمسلسل جدوجهد وغيره كاضرورت وقى معاورسى بين يخصلنبن بيدا موجائي و ولیفنیاً اس لائق ہوگا کہ اللہ تقالیٰ اسے اپن رحمت کے سابیب سے سے اور اس کی راہنمائی فرمائے اسی يد فرآن كريم بن باربار محنين برالترك عنابت كا ذكر آناس،

إِنَّ رَحْمَهُ أَللَّهِ قَرِينِ مِنَ الْتُحْمِينِ وَالاعاده إِنَّ اللَّهُ مَعَ الَّهِ إِنَّ النَّفَوُ الْكَالَكِ يُرَى هُمْ مُحْسِنُونَ٥٥ (النحل ١٢٨) وَاتَّـذِيْنَ جَاهَ لُ وَافِيْنَا لَنُهُدِيَيَّنَهُ مَ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهُ مَعَ الْمُحْسِنِيْنَ ٥ (العنكبوت ٩٩)

وَاتَّذِى كَإَءَبِالصِّدُقِ وَصَدَّق بِهِ الْحَلِكَ هُمُ الْتُتَعُونَ ٥ كَهُمْ مَالِيَتَاءُونَ

یفیاً السری رحمت نیک کردار اوگوں سے قریب ہے۔ النان وكول كرسائف بع بوتفوى سدكام ليتياب اوراحان برعل كرتے ہيں۔ جو لوگ ہماری فاطر مجاہدہ کریں گے انہیں ہما پنے راسنے دکھائیں گے اوریقیناً الٹراحیان پڑل کرنے والون بى كرسائفى بىد

اور جوشخص سپائی سے کرآ باادر جفوں نے اس کو ستجاماناوى عذاب سريخ واليهب الخبس اليخ کتابوں میں مال و دولت کی فدروقیمت اور مادی حالات کی اہمیت پرانتہائی توجّه دلاتے دہے ہیں۔ لبکن یہ حقیقت ہر کر فراموش ہنیں کرنی چاہیے کہ اقتصادی حالات جنیں ہم اپنے قالو ہی لانا چاہیے اس کے حصول واستعال کا مقصد بھی زیادہ برائے کی ہے ، مفاصد کی ہنیں ان کے حصول واستعال کا مقصد بھی زیادہ برائے کے ہے ، مفاصد کی ہنیں ان کے حصول واستعال کا مقصد بھی زیادہ برائے کے ہے ،

0

اس زندگی میں انسان کا پیغام کیاہے اس پر مزید غور وخوض اور مطالعہ کی صرورت ہے۔ اس وسیع دنیا میں انسان کا کر دار کیا ہے اس کا نمین کرنا اور واضح کرنا صروری ہے تاکہ وہ پوری واقفیت وبصیرت اور طافت و پام دی کے ساتھ اسے اداکر سکے ب

بعض لوگ اینے وجود کی اعلیٰ حکن سے نا وافف رہے تو زندگی کی سرگرمیوں ہیں پوری جنگے جدوجہد کے ساتھ صدیحول کر ادھرادھر معنگے مسلم حجد وجہد کے بابنا مقصد بھول کر ادھرادھر معنگے دسے جبکہ اسمنیں بدھی رہنائی کے ساتھ راستہ طے کرنا چاہیے تھا۔

حضرت آدم اور بن آدم کی تخلیق \_\_\_\_جیبا که قرآن کریم میں ذکراً تاہے \_\_\_\_ برسپلی نگاہ ڈ النے سے انسان کے پیغام کے تعلق سے ہر چیز واضح ہو جانی ہے۔

تنحلین زبین کی می سے ہوئی ۔ اپنے وجود کے اس مرحلہ بی نمام انسان برابر ہی کا کنات کی ویچر مخلوقات برا تغییں فضیلت دینے والی کوئی چیز نہیں ۔

ایک مھی مٹی کی کیا فیمن ہوسکتی ہے؟

انان کی اس بے مائکی کو قرآن ان الفاظیں بیان کرناہے:

اَتَ فِي اَحْدَنَ كُلَّ شَنَيًّ خَلَقَهُ وَبَدَا مُ جَعِيزِ بِي الله وَبِينِ الله وَبِيالُ الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَاله وَالله وَ

انسان اپنے دجود کے اس مرحلہ سے کوئی بڑائی حاصل نہیں کرنا۔ بڑائی قو دوسرے مرحلہ سے حاصل بہونی ہے۔ حاصل بہونی ہے جب الٹرنعالی اپنے فرضتوں سے فرما ناہے :

# روحانی کمال کی بنیادی

#### تسماني نسبت

انسانی جم کے نقاضوں کے اردگردگھونتی ہوئی ننمام نرکوسٹسٹنوں کے درمیان اس بان کی صرورت ہے کہم ذرا کھہر کرانیا جائز ، لبن ناکہم اپنی منزلِ مقصود کو بھا ہوں سے اوجل کرکے صبیح راستہ سے بھٹک ناجا بئیں ۔

پیٹ اور طبس کی صروریات کے تعلق سے آج کل آننا شور دغوغام چایا جار ہے کہ گویا دنیا میں اس کے علا وہ کوئی اور <del>جیز ہے ہی نہیں</del> ۔

ہرحجگمعاشی معیار کوبلند کرنے اور ہر چھوٹے بڑے کی خواہشان کی تکمیل کی ضانت فراہم کرنے کی بانیں ہی سائی دینی ہیں یہ

کرنے کی بابی ہی منا ی دی ہیں۔ انسان کی مادی صروریات اوران کی نکیل کی اہمیت سے انکار نہیں لیکن ہم بیھی جانتے ہیں کر بہت سے ازم اور نظر بایت اسی چیز کو اپنا محور بنائے ہوئے ہیں اوراس سے منتجہ کے طور پر ایسے فتنے اور منظالم بھی سامنے آر ہے ہیں جھوں نے مادی ہملوا ور عام زندگی کو خدید برایوں ہیں جکو ویا ہے۔

لیکن صیح علاج نہ تو تشخیص میں غلو کرنے سے مکن ہے مذجیزوں کوان کی اپنی اہمیت سے گھٹا کر دیجھنے سے۔

یہ صحیح علاج مہیں ہے کہم یہ جولیں کرزندگی صرف ما دہ کا نام ہے یا وجود کے انسان کے وجود اور اس کے قلب و دماغ بر مادی حالات انزانداز ہوتے ہیں ہم اپن دوسے می

اور اسے یہ احباس ہوا کہ آسانوں اور زمین کو اس کی خدمت سے بید بنایا گیا ہے۔

كياتم لوك نبي ديجية كدالترف زمين أور السَّمَانِ وَمَا فِي الْاَدُونِ وَاسْبَعَ عَلَيْكُمُ السَّمَانِ فَي سِارِي جِيزِي مَهَارِ فَي الْعَرْضِ وَكُونَ بي اورايني كفلي اور هي نعتين تم يرتام ريي.

الكُمْ تَرُو اَنَّ اللَّهُ سَخَّرُلُكُمْ سَافِيْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةٌ وَبَاطِنةٌ ٥ (لقال ٢٠)

آسان وزمین کی وستوں کی انسان کی خدمت کے لیے یہ خیرید داضح اثارہ کرتی ہے کہ

انسان کواس بیر سیراکیا گیاہے کدوہ آقابے ندکہ دلیل وخوار ہو۔

آسان میں فرستوں کے ذریعہ اسے سجدہ کیے جانے کا مطلب میں ہے کہ وہ روئے اون يرباع بت وباحيثيت أقاكى حيثيت سرب كاكيونداس كاكام روت ارض براسترت ال کی جانشینی ہے۔

لكن زيي يررسخ بوت ابن ما دى ضروريات كى كيلى يى انسان كواس طرح غن نهيل ہوجانا چاہیے کہ وہ اپنے بر در دگار کے حفوق ہی فراموش کر دے جبکہ اسی نے انسان کو ک ری

صلاحیت وطافت بخثی ہے۔

كياتم ني يسجوركا تفاكهم نيتهين ففول ہی پیدا کیا ہے اور تہبی ہماری طرف مجمی ملیٹا بى نهيى بيالى وبرتر ب الله والتراوشا ونيق. كوتى فداس كسوانبيل مالك بيرس بزرگ کا۔

انكسِيْمُ أَنْمَا خَلَقْنَكُمْ عَبِنّا فَيَ انْكُمْ الْمِيْنَا لَاسْتُرْجَبِ عُنُونَ فَتَعْلَى اللَّهُ ٱلْكِكُ الْسَحَتُّ لَا إِنِّــةَ إِنَّا هُوَدُبُّ الْعَرُشِ الْكَرِيْمِ-

والموسون ١١٥ – ١١١)

اسلام نے اپن تعلیمات ہی جم وروح کے تفاصوں اور دنیا وآخرت سے فرائفن کے درمیان ہما بنی پیای ہے۔ گویا اسلام کی پیا کردہ اس ہم آبنی کے بعد انسان ایا وجود بن گیا ہے جب کے بیے بوت وحیات کی دنیاؤں میں کوئی فرق باقی نہیں رہ گیا۔اسی درمیانی طریقیہ کی وضاحت کرتے

جومال السرف تخصي داسي اس سرآ خرت كاكرباني فككراوردنيايس سيجاب

الوئے فرآن کریم کہنا ہے۔ ُولْبَتَعْ فِينَمَا اصَّاتَ اللَّهُ السَّدَّالَ الُاخِرَةَ وَلَاتَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ

فَإِذَا سَوَّنْتُهُ وَنَفَخُتُ فِيهِ جبين اسے بِدابنا چُوں اور اس بِن ابن مِنْ رُّوْحِی فَقَعُنْ الْمُسْجِدِیْنَ م دوح سے کچھ کچونک دوں وَتم سب اس کے والحجر ۲۹) اگسجدے یں گرجانا۔

انیانی وجودی البی روح کے بھو بھے جانے سے ہی انسانی وجود ہیں وہ خصوصیتیں بیدا ہوئیں جن کی بدولت وہ سر ملبند ہوسکے اور دوسری مخلوفات اس کے سامنے بھک جائیں۔ اس سے پہلے اسے سجدہ کیے جانے اوز نکریم کاحق نہیں ملا۔ فرشتوں وغیرہ کو بے قبیرے مگے کے ایک آلہ کو سجدہ کرنے کا مکلّف نہ کیا جاتا ۔

لیکن جب اس ما دی غلاف کے اندر السرنعالی کے مقدس نور کی چنگاری اوراس کی صفات کا برتو آگیا اوراس بین اندگی مسلاجیت، علم اور بوین سننے اور سمجھنے کی صلاحیت بیدا ہوگیئی تو دہ السرنوال کی سرزین براس کا جانین بننے کے قابل ہوگیا اور اسے بیمر تب مل گیا کہ کا ننات کے مختلف کو سننے اس کا استقبال کریں اور اس کی فرماں برداری کریں ۔ بلاشہ انسان ایک عظیم وجود ہے لیکن اس کی غطمت کا داز اس کی آسمانی نبست ہیں جنسی مادی وزمینی نبست ہیں جنسی ۔ مادی وزمینی نبست ہیں جنسی ۔

کچھلوگ این اس الہی نبدت کو سمجھتے ہیں تو وہ زندگی کو معرفت، فضیلت اور بزرگی سے سنوادتے ہیں اور انسان کے بیے کا نبات کی نسخر کرنے ہیں ۔

کین جن کوگوں پرمٹی کے رجحانات غالب ہوتے ہیں ان کی زندگی پر شہوت را نیوں منظالم ا ناپر تنی اور حقیر ترین چیزوں کے بیصانسا نوں کو خالویں لانے کی خوام ش جیسی چیزوں کا علب ہو جا نا ہے۔

## مادہ بیتی انسال کو نیجے ڈھکیلتی ہے

اس زندگی میں انسانوں کے مابین دائمی کنٹکش کی بنیادیہی ہے کنظلم وخود بریتی کے حیوانی مذہبت کو غلبہ حاصل ہو با کمال امن مجست اور ایٹار چاہنے والے انسانی جذبات کا۔ ہم سلانوں نے دنیا کے سامنے وہ تہذیب بیش کی جس بیں انسان کی قدر ومنز لت بڑھی الْتُكُونِينَ والبقره ٢٢٢) بازرين اور إكرك افتياركرين -اورروح كى صفائى دياكيزگى كى نياد الترنعالى سنعلى بيك

یدن کو گندگی سے صاف کرنا اس بیے فنروری ہے کو گندگی اس انسان کے مرتبہ ومضام كے شايانِ شان نہيں جوالله تعالى سے نزديك معزز ہے اور جھے آسمانى بيغام سے نوازا

جم كى بېتش، ماده كى بېيىنىش اورانسانى زندگى بى اللى نبياد سے خلات سركىشى الىي

عی ہے جو برائی دمیب ہی کا درلید بن سحق ہے۔ مادی تنہذیب کی آنت بہ ہے کہ اس نے ذہنوں کوشہوت بریج بوں سے میے خرکیا ادر رُوْح كِي أواز كا كُلا كَفُون ديا واس فِي كَي تفاضول كوتو كهلي جِيون دى اوراس كونه مانا كه انسان میں روح اللی کی مجونک شامل ہے۔اسے یہ نظر آتا ہے کہ انسان کلی وجزئی ہرطرح سے مٹی سے بیروان چڑھا ہے اوراس سے بیے بہ جائر نہیں کہ وہ اپناسر اوبیر کی طرف اٹھائے اوراینے اقائے نعن کو یاد کرے اوراس کی عظن کے دار کو بھنے کی کوشش کرے۔ مم زور دے کریہ بات کہتے ہیں کوانیانیت کی عنداول وافردولوں اعتبار سے اللہ تع کے ساتھ اس کے نعلق ، اس سے مدد طلبی اور اس کے قوانین اور ہدا بتوں کی بیا بندی ہیں ہے۔ انسان کے حق میں حقیقی آزادی پنہیں کہ وہ جب چاہے اپنے آپ کولیدیوں سے آلودہ کرلے

كىي مومن مرد اوركىي مون عورت كويه حق نہیں ہے کجب اللہ اوراس کاربول کسی معاملے کا فیصلہ کرمے تو پھراسے اپنے اسس معاملين خودفيصله كرني كانقيار عاصل يب اورجو كوئى الشراوراس كررسول كى تا فرمانى کرے وہ صریح کراہی میں ہوگیا۔

اور جب چاہے بلندی اخذبار کرے جنیقی آزادی یہ ہے کہ وہ کمال کی شرطوں کی پابندی کرے اور رہے اسی کے مدود کے اندرسرگرم رہے۔ وَمَا كَانَ لِمُحْمِنٍ قَالَمُوْمِنَةٍ إِذَا فَتَعَلَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُتُهُ أَحْمُا أَنْ سِيَكُونَ لَهُمُ الْنَحِيدَ رَقَّ مِنْ أَمْرِ هِمْ وَمَنْ تَنْغُمْ اللَّهُ وَرُسُولَ اللَّهُ وَرُسُولَ اللَّهُ وَرُسُولَ اللَّهُ وَرُسُولَ اللَّهُ وَكُلَّا ضَلَّا ضَلَاكًا مَعْ وَرُا اللَّاحِينَا - ٢٣١)

حقة فراموش نذكر ، احمان كرجس طرح السرني ترب سأتقداحان كيلي اورزين بي فعاد بریا کرنے کی کوشش نہ کر۔ السرمفیدوں کو يندنهين كرتار

السنُّ نُيَا وَ اَحْسِنُ كَمَا اَحْسَنَ الله وكييُك وَلا بَيْعَ الْفَسَادَ فِي الْاَرْضِ اتَّاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْدِيثِينَ -

رالقصص ٧٤)

چنا نچراسلام بی دنیا کے لیے عل اور آخرت کے لیے عمل کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں۔ كيونكه دنبائ يسيعل بعى عبادت بن جا ناہد اگرا سے نيك وبلند مفصد كے ما خدا خام ياجاته ـ اسلام میں جم کوروح برغالب کرنے یاروح کوجم برغالب کرنے کا کوئی نصور نہیں۔ دونوں کے درمیان نظم و ربط ہے جس کے ذریعہ انسان کارومانی پہلواس کی رہنائی کرتا ہے۔ وہ نہ *فطری نقامنوں کو سکیلینے والا را ہب بنا ناچاہتا ہے اور نہ روح کے نقا صنوں اور نہ اس کے سرلیدی* ودائمي كام اني كے شوق كو كيلنے والا ماده برست .

اسلام روئے ارض بر ہرانسان سے برمطالب کرنا ہے کہ وہ ابنی آسمانی نبدت اور دوح المی كرسر چنمه سن كلى بوئي اپني اصل كو نظرانداز اور فراموش نه كرے بالشبه جم كے كچوا بنے حقوق ہوتے ہیں خود اللہ نعالی اپنے انبیار کے باکے میں فرما ناہے:

وَ مَا جَعَلْتُ هُمْ جَسَدًا لَا يَبَاكُلُونَ ان رُسُولِ لَا بَعَا عَمَا عَمَا عَمَا التَّلْعَامُ وَسَاكَانُوْ اخَالِدِينَ ٥ كُوه كَسَانَة مْهُول اور مْ وه سَراجِينَ

والانبياء ٨) والے تقے۔

ليكن ان حفوٰن كي ا دائسگي دل و د ما غ كي صلاحيتوں كے تحفظ كا ذريعيہ ہے جم كي مثال تو بجلی کے لبب کے اوپر کے نیستے جیسی ہے جواس کی روشنی کومزید حلا بختا اوراس کی شغاعوں کو میسلانا ہے اگر خیشہ اوٹ جائے قور تنی بھی چلی جائے گی۔

لیکن اس کے با وجود اس سٹیشر کی حفاظت اوراسے گرد و غیار سے صاف کرنا ہجاتے خودمفصور نہیں مقصود تو یہ ہے کہ اس کے ذرابعہ روشنی صاف ہو کر سے لیے۔

اسلام نے بدن کی صفائی اور روح کے تزکید کا محکم دیا ہے۔

اِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ السُّران لِأَوْل لوكِ مَد كَرَاكِ وَمِين سے

اسی بیے سم آزادی کی ہراس دعوت کی تکذیب کرتے ہیں جولوگوں کو السنر تعالیٰ کے حدود و احکام کی خلاف ورزی یا فرائف کے استخفاف برا بھارے یا انسان کو اس کے ثایانِ ثنان آسمانی مقام سے نیچے گرائے۔

السان اليي صورت بي كتاحفروب فيت بوكا جب زندگي بي اس كاكردار ص اتنابي ہوکہ و وروئے زین برجید برس کر ار اور ب جس طرح جنگل بیں بھیڑ یے بچرا کا ہوں میں

بحير بحريان بااصطبل بين كهور اين ترن كزار كرختم موجات بين كياانان كواس بيه بيداكيا كياسي ياسع دنيايس السرتعالى كاخليفه اسى بيه بنايا كيام السرتعالي في جہاں انسان کو اتنا بڑامفام عطاکباہے وہیں اس زندگی ہیں اسے بے لگام

أَسِيحُكُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتَوْكَ سُدى "كبانان نے يہ تجور كو الم كروه لوني مهل والقيامه - ٣٧) ميمور دياجات كا؟

السُّرِنْعالى في جهال السعبهن من نعتول سي نوازات عوالي السعبهن ومداراي می سونی ہیں جواس کے مفادات کی دیکھ سمال اور دنیا وآخرت بی اس کی سملائی کی ضامی ہیں۔ اسلام السرتعال كا خرى بيغام ہے اور يدين فطرت ہونے كى بنا برجيزوں كے نظرى تقاصوں کا حرام کرنا ہے اس لیے یہ نامکن ہے کہ وہ کوئی ایساعملی یا جنماعی حکم دے جومقروہ

اس قرآن کوہم نے حق سے ماحمد نازل کیاہے اورخی بی سےساتھ یہ نازل ہواا دراسے بی تہیں ہے نے اس کے سواکی کام کے بیے نہیں بھیجاکہ رجومان سے اسے بتارت دے دو اور (جونه مانے)اسے تنبه کردو -

حقائق سے محراتا ہو۔ وَبِالْحَتِّ اَنُ زَلْتُ اهُ وَ بِالْدَقِيِّ خَزَلُ اللهِ وَسَا ٱلْسَلُنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا قَ ئەن ئىقا-والاسسواع ۵-۱)

اسى طرح اس يى كىي تىدىلى كى بى صرورت نهين-بات سچائی اور انصات کے اعتبارے کامل وَتَمَّتُ كُلِمَةُ دَبِّكَ صِلْقًا رسول الشرصيك الشرعليه وسلم فرمات بي كم:

"تم يس سے كوئى اس وفت تك موسى نہيں ہوسى جب تك اس كى خواہشات ميرى لائى ہوئى بدايات كے تابع مر ہو جائيں " رمسلم)

آخریہ آزادی ہے کیا جس کی طرف نؤمیں لیکتی رہی ہیں اور بڑے دل والے اسس کا نعرہ بلند کرنے رہے ہیں۔

آ زادی نام ہے انسان سے اس حق کا کہ اسے ان تمام وسائل کی صنمانت دی جائے جن کے فرایعہ وہ صاحت تھری زندگی گزار سکے ریکی بھی انسان کا حق نہیں ہوسکتا کہ وہ اپنے فطرت کے خلاف بغاوت وسرکنٹی کرے ۔

آزادی انسان کے اس حق کا نام نہیں کہ وہ اگر چاہے تو یوان بن جائے با پر دردگارِ عالم کی طرف اپنی روحانی نبست کا انکار کرنے۔ یا ایسے افعال کام شک برد جو اس کا تعلق آسی ن سے کمزور کردیں اور ٹی کے ساتھ مصنبوط کردیں۔ اس مفہوم کے ساتھ قوار ادی کا مطلب ہوگا حفائق کو الٹ بلٹ دینا اور معاملات کو فعلی طریقوں سے دور دور کردینا۔ حقیقت تو یہ ہے منائق کو الٹ بلٹ دینا اور معاملات کو فعلی طریقوں سے دور دور کردینا۔ حقیقت تو یہ ہے آب اس شخص سے زیادہ غلام کی کو نہیں پایش کے جویہ دعوی کو ناہے کہ وہ آذا دہے جبکہ آپ اس کا بغور جائز ولیں تو اسے شہوت پرسینوں کا مکل پیرو کاریا بیش کے۔ وہ یا تو پیٹ کا بندہ ہوگا یا جنبی خواہشات کا یا ظاہر داری کا بندہ ہوگا کہ اس کے ذریعہ تو گوں کے لیے دکھا تھیں ہوگا۔ یا یہی رسم ور واج کا بندہ ہوگا جے وہ عزب کا ذریعہ خواہشات کا یا طاہر داری کا بندہ ہوگا کہ اس کے ذریعہ تو گوں کے لیے دکھا تو پر سے محروم کر دیا جائے تو آپ اسے مغیر ترین انسان پا بیس کے چاہے وہ بلند ترین منصب بی پر کیوں نہ ہوگا ریا منظی ہوں۔

حقیقی آذادی کاسرحینمه توصرت خدائے واحد کی صبح بندگی ہے

جودل السرتعالى سے مربوط ہوگا وہ انسان كوہر چیزسے بلند كر دے گا اسے نہ كوئی ڈر ذلب ل كرسے گاند كوئى خواہش اس كاسر تبكاسے گی۔

ىنرىدىت كى يابندى كے سائقه دە كندى اور ذليل چېزوں اور مشكلات سے مفوظ ہو كا۔

طرح بارآوریه ہوجا بیں۔

وه لوگوں كوسب سے بيہلے ان سے بر در دكار كى بہجان كرا ناہے ان كے دلوں كوبرائوں اور سرتيوں سے پاک صاف کرے الٹازنعالی سے ان کانعلق جوڑنا ہے، اتھیں عفائدوعبادا اوراً بسے كردار وافلاق كھا تاہے جن كى بدولت وہ مجلائى سے عبت كرنے لگيں، اچھے كام كرنے لكي اوران بين اجهاني كو الحياتي اور براي كوبرائي سمجهنے كى تميز بيدا ہوجائے۔

ہم بدگان تونہیں کرنے کہ دیں سے انتباب رکھنے والا برشخص کمال مصطلوب معیارتک بهنيج جالئے كاليكن يصردركهيں كے كدين اپنے سادے تبعين بي روحانى كمال بيداكر تا جا ہتا ہے۔اس کی چینیت ایک اسپتال کی ہونی ہے جوہرمریض کو قبول کر کے مختلف دواؤں سے ال كرتا ہے يہان تك كدوه اپن بياريوں سے شفاياب ہوجائے ليكن ہرمريض كوايك ہى معيار كى شفايا بى حاصل نهين بوتى ۔ البته أكر كوئى مريض اسپتال كى مجوزه دوائي استعمال كرنے سے انكاركرف قواسد ابتال سد سكال ديا جائے كا-

یہی صورت روحانی علاج کی بھی ہے۔الٹرتعالی کی عبادت ایسی بلند جیز ہے جہاں تک فادی و مجرم، شہوتوں کے غلام اور دنیا بیں سر ملبندی اور خلوق بر بالادنی کے عاشق بنیج ہی نہیں سكتة اس طرح كے بڑے لوكوں كوجنت بي جگر أبيان دى جاسكتى ان كى برائيان أواتفين جہنم كى

طرن ہی ہے جا کیں گی۔

مَاسَلَكُمْ فِي سَقَىَ قَالُوا كُمُ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ وَلَهُ مَ نَكُ نُنْعُ حِهُ الْمُسْكِيْنَ وَكُنَّا نَخُوضَ مَعَ الْخَايِضِيْنَ وَكُنَّا تُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّنينِ حَتَّى أتنا الْيُقِينَ ٥

تنہیں کیا چیز دوزخیں لے کئی وہ کہیں گے «بم نماز سيط والول بين سدر تصاور كين كوكها نانهين كهلات غفيا درفن كے خلاف باتیں کونے والوں کے ماتھ مل کرہم بھی باتیں بناني لكنة تخ اورروز حزا كوهوث قرار ديتي منظ يهان تك كوال بقيني چيز سدسانفديش أكيا.

رالمار شر ۲۳-۲۷) اں جن ایک نے تزکیہ کے بیے منتقی اٹھائیں اور اپنے دلول کو برایتوں اور کنا ہوں کی كندكيو سعيك صاف كياان كي ليع جنت كاراسته بهوار ملے گا اوران سے كہا جائے گا وَّعَالُ لاَ مُبَالِاً لَا يُكِلِمَاتِهِ وَهُو صَلَى اللهُ اللهُ

لوگوں کی بھلائی اسی بیں ہے کہ وہ اس کتاب کے صفعات بیں ہدایت وروشنی نلاش کریں جس بیں اس دین کے اصول بھی بیان کیے گئے ہیں اور وہ ساری جیزیں بھی واضح کر دی گئی ہیں جو دنیا کی مصلائی اور خوست حالی کی ضامن ہیں ۔

یہ آسانی کتاب جو تحرلیب و تبدیل سے بلند ترری ہے انسان کواس کی اصل آسمانی فیبت سے جوڑتی ہے اور اسے مٹی کی سطے سے بلند کرتی ہے۔

انسان کی عقلی صلاحیتیں کیھیے زمانوں میں بھی ٹھوکری کھاتی ری ہیں اور موجودہ دور میں قیہ صورت اور بھی ابٹر ہو چکی ہے کیونکر انسان یہ سمجھنے کیا ہے کہ اس کے نوکری ارتفا کے نتائج بے شار ہیں اور وہ پورے وجو د کا آنا بن جرکا ہے۔

انسانی ذندگی بی نترفی سے اس مرحلہ براگر ہم غور کریں توہم دھیں گے کہ گھاٹے کا پلوا بہت بھاری ہے۔ انسان نے اپنی نفیس نرین چیز کوجفر و فانی چیز بی حاصل کرنے سے بیے بہج دیا اور اس سلسلے میں بہت ساری قربانیاں دے کر بھی مصیتیں خریدلیں۔

وَلاَيَزَالُ اللّهِ فِي مُورِيةٍ الكَارِكِيةِ الكَارِكِيةِ الكَارِكِيةِ الكَارِكِيةِ الكَارِكِيةِ الكَارِكِيةِ وَالْقَوْاسِ كَيْ طُون سِيتَكَائِي مِنْ اللّهَ الْمَسَاءَ فَهُ مِيرِي اللّهِ اللّهُ ال

انسان حب اپنے ذہن وقلب کو الشرنع الى سے ئولسكانے برم كور كرے كانبى وہ اپنى آسانى نىبىت كا وفا دار ہوسكے كار

## الحادخيانن عظمى ہے

دین کی چثیت نوایک درس گاه کی ہوتی ہے جو کمالات سکھا نا ہے ولوں میں ان مے بیج بونا ہے اوراس دفت تاک ان کی دچھ کھال کرتا ہے جب ناک وہ حالات وافعال میں پوری اسی لیے ہم اباحت بیرستوں،اشتر اکیوں اور وجو دیوں وغیرہ کو اشنحاص اور جیزوں کے تعلق سے عبب وغرب رائل فائم كرتے ديجيے بن ان كے خيال بس برامت اس وفت تك اُتھ نہيں سکتی جب یک وہ پورپ کی غلاطوں کی نقلید نہ کرے جنسی تعلقات کے سلسلی وہ کسی حیاو سنرم کے فائل نظر نہیں آنے بھر بھی اخلاقی کمال اور نفیاتی سلامت روی سے دعویدار ہوتے بي اور دين اورابلِ دي برجبوٹ الزامات سكاتے رہتے ہيں .

ان دوكون كى اخلاقى حالت كونظر انداز كرتے موتے ہم سوال كرس كے كركيا الله تعالى يرامان اننى معولى چېز بے كەتىرك و نوجىداورىنى دا تبات برابر سمجھے جائيں؟

ہمیں نوجب بمعلوم ہوناہے کہ فلان شخص زمین کو کول کے سجائے مربح اور سمندروں کے یانی کو کھارا ہونے کے بچائے مبیٹھا مانتا ہے توہم اس کا مدان اڑانے سکتے ہیں۔

اكر دنيا كربعض حقائق كوسمجين بي علطي اتنا ورن ركهتي ب تواعلي حقائق كيعلق ساتن

بهيانك غلطى كوكييه نظرانداز كياجاسخناك؟

جب ہم کی شخص کے بارے ہیں یہ جان لیں کدوہ احمال فراموش ہے تو ہمارے دوں میں اس کے بیے خفارت بیدا ہوجاتی ہے تو جوشف خالق ورازق کے کو دسے کورتاک کے احمانات کا

منکر ہوا سے کیاسمجیس کے؟

جوبكناب كملفخص نفياني طورير ممل موه كويايكنا محدياتو ضراموجودي نبيناس بیملمدنے انکار کم کے کوئی فابل ملامت فعل نہیں کیا یاوہ یہ کہنا ہے کہ خدا تو موجود ہے لیکن

اس سے ناواقفیت یا ایکارکوئی عبب ہی نہیں۔ بهم الرابيان اس طرح كى باقول كو هيم نهين مجصته بلكديه مانت بين كدا مكار خدا برايول كى

جرام اورمنكرين كارك جراتنم كي حيثيت ركھتے ہيں۔

ایک قسم ایسے لوگوں کی ہے جو گویااس اہم مئلہ یں غیر جا نبدار ہوتے ہیں ان کے نزدیک اس مئله کی کوئی اہمیت ہی نہیں النفیں عوام کی زندگی کااس سے کوئی تعلّیٰ نظر آنا ہے۔

اس طرح کے غیرجانبداد؛ ملحدین ہی کی طرح،اس روئے ایض پر بغیر کئی اسمانی ہوایت کے لینے

بنائے ہوئے قوانین کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔

رایسے لوگوں سے کہا جائے گا) م نے سے کھاؤ اور بیرہ اپنے ان اعمال کے بدلے جوتم نے گزرے بیوئے دنوں بیں کیے ہیں۔ كُلُّوُ اوَاشْرَبُوْا هَنِيُنَّا كِيمَا اَسُلَفُتُمُ فِى الْاكْتِيَّامِ الْسَخَالِيَةِ دالحاقة ١٧٧

بعنى دين السرنعالي سي السينعلق كانام ب جونعلق والي كوسر بلندى عطاكرتاب اور

اس کانزکید نفس کرکے اسے کھراٹ کہ بنا ناہے اور یہی انسانی کمال کی حقیقت ہے۔ التہ نعالی سے تعلق نور کر اور اس کے فوانین سے نفرن کرے انسانی کمال کا تصوّر بھی نہیں کیا جاسختا۔

السنزنعالى سے بيگانگي اوراس كراستىسە وحثت ايساكور ھوسے جوانسان كوكى كام كا بىن چھوڑتا۔

سب سے بڑھے نم اوراس کے حفوق کا انکارالیی خیانتِ غطی ہے جس کے ساتھ کوئی بھی خیروامنیاز فابل فبول نہیں ہو سکتا۔

ہم چاہتے ہیں کران حفائن کو پوری وضاحت سے بھاجائے ۔اگر کوئی بہ بھنا ہے کہ دین السُّر نعالی سے ایسے نعلق کانام ہے جس سے انسان میں کوئی ادب و نمیز اورع تت پیدا نہیں ہوتی قوید اسلام پر نہمت ہوگی ادر ایسے تحق کو دائرہ اسلام میں نہیں سمجھا جاسکتا۔

اسی طرح جویسجنناہے کدانسانی کمال ناک السرتعالی برایمان، نمازی پابندی اورز کاۃ کی ادائلی کے بغیر پہنچا جاسخناہے وہ فریب خوردہ ہے۔

بہت سے طفوں ہیں بہ خیال رائنج ہوگیا ہے کہ آدمی دین سے بے تعلق رہے کھی کھی دین ا کے تعلق سے کچھ اچھے الفاظ بول دیا کرے اس کے بعد جوجا ہے طرز زندگی ابنائے خواہ اس ہیں مبعد سے کوئی تعلق باقی نہ رہے اور آسمانی ہوائیوں کو ذرائجی وزن نہ دیا جائے یجیر بھی زندگی وقلب کی دیرانی کے با دجودع دے اسباب اور نیکنے صلتوں کو حاصل کیا جاستی ہے ۔

جوآدی آخرت بریفین مذر کھے اور وحی آسمانی سے ہدائی ماصل نرکرے اس سے تنور میں خیر وٹنر کامعیارالٹ ہی جائے گا کیو بح چیزول کے تعلق سے وہ محض اپنے دل کی مرضی ہے ہی فیصلہ کرے گا اور اس دل برجمی بساافتات خواہٹات کا غلبہ ہوگا یہ

#### ا دراس کی ہدایتوں کی محل بیروی ہے۔

عبادان کی ادائی انسان کی نفسیاتی و قلبی تعمیر و نشکیل میں بنیادی چیثیت رکھتی ہے، اور اگرچهان عبادان کے اخلاقی وا جتماعی انزان بھی دوررس ہیں تاہم ان کی ا دائے کا اولین مفصد الطرتعالى سے حقى كى ادائى ، اس كے حكم كى بيروى اور السرتعالى جلسَّ ان كى ذات كے سامنے مطلق سیرد کی کا علان واظہارہے۔ بلکجس کے دل بیں بیمعانی پنہاں نہوں اس کی نماز روزہ بیکارہے کیونکواس سلسلے بیں نیت ہی یہی ہونی ہے کہ بندہ الٹر تعالیٰ کے حکم کے سانے سپرانداز ہے،اس کی خوشنودی کا طلب کارہے اس کی ناراف کی سے خاکف ہے اور اسے یہ احماس ہے کہ انسان کو بیداہی اسی لیے کیا گیاہے کہ وہ اپنے پروردگار کی شابان شان تعراف وقوصیف كرے اور مرعبب ونفق سے اسے پاك قرار دے يہي اس كامقعد وجود بھى ہے۔

وَمَا خَلَقْتُ الْهِبَ وَالْإِنْسَ إِلَى اللهِ مِينَ فِين اورانيان كواس كرسوا اوركى کام کے بیے پیدانہیں کیا کہ وہ میری بندگی کریں۔ يس امنى جوباتين يدلوك بنانے ہيں ان ير فبركرو اينيدب كى حمد وننا كے ساتھاس كى تبيح كرو سورج كخلف سي يهل ادرغ وب ہونے سے پہلے اور رات کے اوفات میں تشبح كرو اوردن كے كنارول بير جى نثايد ك

رالذاريات - ۵۲) خَاصْبِرْحَلىٰ مَسَايَقُ وُكُونَ وَ سَبِّحْ بِحَمْ لِ دَبِّكَ قَبْلُ طُلُوعِ السَّكُمُسِ وَ قَبُلَ عَبُرُوْسِهَا وَمِنُ انْ اَعْ اللَّيْلِ فَسَيِّحُ وَ ٱطُرَاتَ النَّهَارِ لَكَلَّكَ تَرْضَى -

حدیث میں آناہے کو الله تعالی سے زیادہ کس کو یہ بہند نہیں کہ اس کی نعریف بیان کی جائے۔اسی بیالٹرتعالی نے خوداین تعربیت بیان فرمائی ہے۔ (ملم) اورجس خدانے بیداکیا ہے یہ اس کا حق ہے کہ اس کی نعربیت و برستش کی جائے۔ جن خدا نے رز ف دیاہے یہ اس کا حق ہے کہ اس کویا دکیا جائے اور شکر ادا کیا جائے۔ جو خدا زیبن ادرابل زمین کا وارت ہے اس کاخن ہے کمخلون اس کےسامنے باریا بی

تم راضی ہو جاؤ۔

ایمان کسی مبہم طافت کے افرار کا نام نہیں بلکہ یہ نام ہے اس السر نعالی کے اعراف کا جو قدرت و غلبہ واللہے جس نے اوام و نواہی دئے ہیں اور انھیں نا فذکر نے کے بیے انسانوں کو ایک معبن مدت عطاکی ہے اور وہ سب کچھ دیجھ رہا ہے اور مہر چیوٹی بڑی جیز کے بارے ہیں ایک دن جواب طلب کرے گا۔

وه دومن نہیں جو یہ کہنا ہے کہ دنیا ہیں یااس کے پیچیے کوئی طافت ہے جس کے بائے ہیں ہم کچیے نہیں جاننے نہارے فاص وعام طرز عل کے تعلق سے ہمارے اوراس کے درمیان کوئی ربط ہے۔ ابمان آواس السرنعالی کا عترات ہے جس نے خود اپنے بارے ہیں اور مخلوق کی خلفت کے مقصد کے تعلق سے ہمیں واضح طور ہر تبایا ہے اورا بسے پنیر بھیجے ہیں جو ہمارے سامنے واضح کرسکیں کہم آسمانی ہدایت کے مطابق کجھے زندگی گزارس۔

کناب ہے جس کی آئیں بختہ اور مفصل ارت اور ہوئی ہیں ایک دانا اور باخر سنی کی طرف سے کرتم نہ بندگی کروم کو مرت الٹری بس اس کی طرف سے طرف سے خور دار کرنے والا بھی ہوں ۔ اور بشارت وینے والا بھی اور یہ کرتم اپنے رب سے معانی چا ہو اوراس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ ایک مدت خاص نک نم کوا چھا سامان زندگی دے گا اور ہم صاحب فضل کواس کا فضل عطا کرے گا لیکن اگر نم مخصوص نے ہوتو ہیں نمہارے حق بیں ایک بڑے ہولیاک دن کے عذاب حق بین ایک بڑے ہولیاک دن کے عذاب میں اور وہ سب کوالٹ کی طرف بلٹا ہے اور وہ سب کچھ کرسکتا ہے۔

اسی بیے ہم یہ سان فیصلہ سمجھتے ہیں کہ انٹر تعالیٰ کا انکار اس سے سمحتی ا دراس کی ہدایات کومنز دکرناخیانتِ عظمی ہے اور انسانی کمال کی اولین بنیاد النٹر تعالیٰ برایمان ،اس کی فرمانرداری

انكاركرتي بب اوراس كيبغيرون كوناحق قتل كرنے بي اورايے لوكوں كى جان كے دريے بوجاتے بیں جو خلتی خدایس سے عدل وراستی کا حكم ديني اللي ان كودر دناك سزاك وتنجري

اورجومنافق بي الخيس يدمز ده سادوكان کے لیے در دناک عذاب ہے۔ وَيَقُتُكُونِ النَّبِينَ لِغَيْرِ حَسِيٍّ قَ يَقْتُكُونَ النَّانِيْنَ يَكُونُكُ بِالْقِسُ طِ مِسنَ النَّاسِ فَبَشِّرُهُ مُ بِحَـنَابِ البِيهِ -

رآل عمران - ۲۱) بَشِّرِ الْمُنَافِقِيْنَ جِاً نَّ كَهُمُ عَنَابًا ٱلِينَمًا ٥

والنساع ١٣٨١

رسول الشرصيط الشرعليه وسلم فرماتي بي كرسب سعير الكناه بدب كنم الشرتعالى كاكوني ما تھى كھېراؤ جكاس نے تہيں پيداكياہے-

جهادنفس

آج کے دور میں یہ عام بات نظر آنی ہے کہ لوگ اس بات بیر طمئن ہیں کا بی خواہنات کے بیکے داوار دوڑتے رہی اور اس معیارسے او کوں اور چیزوں کے بارے میں فیصلے مجی کرتے رہیں۔ دنبا کے فوانین بھی اس کی رعایت کرنے برآمادہ ہیں۔ زندگی کے اس نئے دنگ کے ساتھ ادب واخلاق کے معانی بھی بدل گئے ہیں۔

اس عام انتشار کے اسباب جو بھی ہوں لیکن ہمیں دین دوجی کے مطابق اچپائی کو اچپائی اوربرائی کوبرائی ماننا ہوگا اور یسمجنا ہوگا کواسی بیں رضائے الہی مضم ہے۔ عیرنفس کی اصلاح کرنے والی چیزوں بیں سرفہرت فرض نمازوں کی اواکی ہے چاہے وہ نفس برکتی ہی شاق کیوں دہو۔ یہ قیامت تک جاری رہنے والاعل ہے۔ اوراس کے یعے

نماز لهوولىب مين مشنول رسن داول براس بية بمي شأق كزرتى ميد كروه وقفه وفف برعذراورشغل جيور دينا چا ہيے-

سيدان كردل بينداشفال كاسلم مقطع كرديني باس يدالسر تعالى فرما تاب،

کی تیاری کرے جو خلا ہر بوسٹیدہ چیز کو جانتا ہے یہ اس کا حق ہے کہ اس کی خلاف ورزی سے سے متما یا جائے۔

ان حقوق کے تعلق سے ہر کمی بڑا عیب ہے جواس طرح زندگ گزار ناہے کہ السر نعالی سے اس کا تعلق کٹا ہو ، اس کا دل شرسے نعالی ، اس کا تعلق کٹا ہو ، اس کا دل شرسے نعالی ، اس کی شرائی سے دائی ہے ایک غدار اور کی تباری سے غافل ہو تو چا ہے دیگر بہلوؤں سے دہ کتنا ہی بلند ہو جائے ایک غدار اور فبیت جانور ہی رہے گا اس کا یہ کفروا محاراتیں بڑی غداری ہے جواس کے ہم کمال ہر پانی بھیر دبتی ہے۔

### مادی تہذیب کے مقلدین

سیج کو فضبلت اور جبوٹ کو ذلت سمجھا جا نالاز می ہے اسی طرح یہ بھی صروری ہے کہسچوں کا احترام کیا جائے اور جبوٹوں کو کگاہ حقارت سے دیجھا جائے۔

يعنى حنى كى نصديق اور باطل كى نكدبب صاف طور يركى جانى چا ہيے۔

ایمان اورانکار والحا دنیز شرک اور نوجید کو بھی خلط ملط نہیں کیا جاسختا جب وطن سے غداری کو بہت بڑا خداری کتنا بڑا جرم ہوگی ؟ خداری کو بہت بڑا جرم فرار دیاجا کہتے توسارے اوطان کے خالق و مالک سے غداری کتنا بڑا جرم ہوگی ؟

افراد ہوں یااقوام جن ہیں یمرض پایا جائے پوری حکمت اور نرمی کے ساتھ ان کے علاج کی صرورت ہے تاکہ وہ مجھر سے صحت باب ہو جائیں لیکن اس سے بھی بہلے انفین فائل کرنے کی صرورت ہے کہ وہ کس مرض میں گرفت ارہیں اور اس کا نیتجہ کیا ہوگا ۔

ابمان کی جزاجنت اورانکار کی سزاجہتم کے سواکھینہیں۔

دلوں ہیں میں میں جاگزیں کوانے کے بلے ضروری ہے کہ گراہوں کو ان کے ناگزیرانجام کی باد دہانی کرائی جائے۔

ى يَرْرَبُونَ مَكُفُرُونَ بِاللَّهِ اللَّهِ جولوك اللَّهِ عَلَاكَ اللَّهِ عَلَاكُ اللَّهِ عَلَامَ وبرات كومانف

بیں کم ہوکررہ چاتے ہیں اور اچھے بڑے کی نمیز ہی باقی نہیں رہ جاتی یہ صورت حال ضمیر کے یے مهلک بداوراس طرح وه لوگ البی رات بی جام است بی جام کی صبح بی نبیب بوق الیک انسانی خواہنات بہت ساری ہبجن پر فابویانے کی صرورت ہے۔

نفس کی مجت عور توں کی چاہت، دولت کی مجب ، ستہرت کی خواہش دغیرہ دغیرہ . كوئى اس فدر ذات برست بوما ناسمے كرابنے علاده كمى بر نوج بى نہيں كرنا۔ کی کو دولت سے انتی محبت ہو جانی ہے کہ وہ دن رات اس کوج کرنے ہیں سکار ہنا ہے اور چاہے جننی صرورت ہو، خرج تہیں کرتا۔

كوئى اپنى دولت اس يعيخرچ كرتا ہے كه اسے تنهرت حاصل ہو۔

کوئی آناستہون بیست ہو جا تاہے کہ جانوروں کی طرح اس کی بیاس ہی نہیں تھبتی۔ ان خوام تنان کو بے لکام چھوڑنے سے ہی دنیا میں ساری برائیاں بھیلتی ہیں۔

آپ سفور اسا پانی پی لیں تو آپ کی بیاس بجد جائے گی لیکن آپ دریا ہی میں کو دبڑی تو

أب غن ہوجا میں گے۔

گودسے گوزنک اِنسان کوبہت سے مسائل،آز ماکنتوں اور وساوس سے دوچار ہونا بڑتا ہے اوران سب کا سامنا کرتے ہوئے سدھ داستے بیر قائم رہنے کے بیم سلسل جدّ وجہد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اوراس جدوجہدیں کامیابی تبی مل سکتی ہے جب انسان اپن خواہشات کی

مخالفن کی مثنی کرے۔

بِلْدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةٌ فِي الأرُضِ مَنَا هُكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَيِّعِ الْهُولَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْ لِ اللَّهِ كَهُمُ عَنَابُ شَكِيدٌ مُ إِمَانَكُ فَا

يُوْمُ الْحِسَابِ رص - ٢٩) وَلُئِنِ البَّنِتَ اَهُوَاء هُمْ بَعْثَ لَ

رہم نےاس سے کہا)اے داؤر ہم نے تھے زین يرخليفه بناياب لبذانو لوكون كے درميان حن كيسا تفد حكومت كرا درخواشات نفس كيرو ن کرکہ وہ تجھے السر کی راہ سے بھٹکا دے گی جو وگ النگری را ہ سے بھلتے ہیں یقیناً ان کے لیے سخت سرام كدوه إلى الحاب كو كلول كئير. ورنه اکراس علم کے بعد جو تنہارے پاس آجیکا

بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے مگر ان فرما نبر داروں کے بیٹ شکل نہیں ہے جو سجھتے ہیں کہ آخر کارا تغیس اپنے رب سے ملنا ہے ادراسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ وَاِنَّهَا لَكِبِيْرَةٌ اِلْاَعْلَى الْخُشِوِيْنَ اَتَّ بِنِيثِنَ يَظُنَّوُنَ اَنَّهُمُ مُلقُوا وَبِهُمْ وَانِنَّهُمُ اِلْيُهِ لِحِبُونَ ٥

والبق ٥- ٥٥ - ٢٧)

اوقات مفره بران نمازول کی ادائی کے بیے نفس کے ساتھ مجاہدہ مطلوبہ کمال کی مھوس بنیاد ہے بہت مال ان نتمام اطاعتوں کا ہے جن کا محم اسلام نے دیا ہے کیونکہ وہ سب روح کی بنادوں الشرنعانی کی خوشنودی کے مصول اور مطلوبہ کمال تک پہنچنے کی بیڑ صیاں ہیں۔

عقل کوصبْقل کرنے اور تربیب دبینے کی جننی صرورت ہے اس سے زیاً دہ انسانی نفس کے نزکیبہ کی صرورت ہے۔

آج کے دکور بیں ہن تعلیم سے مراحل کو برسہا برس تک بھیلائے ہیں نا کہ عقل روش ہو جائے اور اسے اننا علم حاصل ہو جائے کہ اوراک اور فیصلہ بخوبی کرسے یہ

کیاآپ کے خیال بی نفس کوسدھارنے اور سنوار نے اور خواہٹات نفس پر فالو پاکر بلندی کی منزل نک بہنچانے کے بیے اس سے کم مدّت کی تربیت کی ضرورت ہوگی ؟

خواہشات بریا کجرنگی کو غالب کرنے کے لیے ایک طویل جدّ وجہد در کارہے اور اگر مفصدیہ ہو کہ نفس اس درجبر پہنچ جائے کہ مجلائی کو پیند کرنے اور اس سے سطف اندوز ہوئے کئے اور برائی سے نفرت اور اس کی حفارت عادت بن جائے تو اور زیادہ شق کی مزورے ہوگ اور وہ بھی جب توفیق الہی بھی شامل ہو۔

مگرالندنے تم کوایمان کی معبت دی ادراس کونمہار سے بیے دل پند فرما دیا اور کفر و فسق ادرنا فرمانی سے تم کو متنفر کر دیا۔ ایسے ہی لوگ النگر کے فضل واحبان سے راست دد ہیں اور النگر علیم وحکیم ہے۔ قَالِكِنَّ اللَّهُ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْآيِيَكُانَ وَ زَيَّنِهُ فَيْ اَتُلُوْمِكُمُ وَكَرَّهُ إِلَيْكُمُ الكُنْزُوالْفُسُوقَ والْمِفْيَانَ الْولِيْكَ الكُنْزُوالْفُسُوقَ والْمِفْيَانَ الْولِيْكَ هُمُ الرَّاشِدُ وَنَ هَ فَضُلَّامِنَ اللَّهِ وَ نِعْمَةً \* وَاللَّهُ عَلِيْمٌ كَلِيْمٌ ولا لِجَرات ٤-٨)

بعض وكون كانفس أنا بكره جانا ب كدوه حق بات كوسجو بهي بان ياندوه جالون

نفس کے خلاف جہادیں منفت تو جہ لیکن ہر چیز سے پہلے نیت و مقعدی اہمیت ہوتی ہے۔

ایک چور بھی سنب بیداری کرتا ہے لیکن اس بیے کہ لوگ سوجا میں تو چوری کرے۔

ایک سبابی بھی شنب بیداری کرنا ہے لیکن تنخواہ کے بدلے اس وامان کی نگرانی کے بیے

ایک سبابی بھی شنب بیداری کرنا ہے لیکن تنخواہ کے بدلے اس وامان کی نگرانی کے بیے

سیکن ایک تہجد گزاد اپنا استر چھوڑ کر اس بیے اٹھنا ہے کہ پورے سکون کے ساتھ اپنے دب

کی عبادت کرے اور ختوع وخضوع کے ساتھ آیات برغور کو ہے۔ اسے دنیا ہیں بوئی ہوئی اس

کھبتی کی فصل آخرت بیں کا شنے کی امید ہوتی ہے۔

ان کی بیٹیں بستروں سے الگ رہنی ہیں اپنے رب کوخوف اور طبع کے ساتھ کیارتے ہیں اور جو کچھ درزق ہم نے اسمیس دیا ہے اس ہیں سے خرج کرتے ہیں سے رہیا کچھ انھوں کی ٹھنڈک کاسامان ان کے اعمال کی جزار ہیں ان کے لیے جھیار کھا گیا ہے اس کی کمی متنفس کوخر نہیں ۔

تَتَجَافَا جُنُوبِهُمْ عَنِ الْمُصَاجِحِ يَلْ عُونَ رَبَّهُمُ مُ نَوْفًا وَّطَمَعًا قَمِمًا رَزَقُنُهُمُ مُ يُنُفِقُونَ مَسَلاً تَعْسُلُمُ نَفْسُ مُسَّا آكُفِى لَسَهُمْ مِنْ قُسَرَةِ اَعْيُنِ جَزَاعُ الْإِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ -

والسجل ١٥ - ١٤)

تبنوں کی شب بیداری کاعمل کیساں ہے لیکن فرق زبین آسمان کا ہے۔ پہلاشنخص مجم اور سزا کا سنتق ہے ۔ دوسر شخص کواگرا گجرت ما ملے تو وہ یہ کام جھوڑ دے گا۔ تیسراشخص جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہاہے اور کس کے بیے کر رہاہے۔

جہادِنفس آسمانی ہوابت اور صبیح اوائی کے ساتھ ہی صبیح ہوستنا ہے صفحہ کی صروریات کو کیلنا اور رہبانیت اسلام نہیں ہے۔

خوارشات برستي

عصرها فری مادی نظریات نے اخلاقی قدروں کو پامال کرڈاللہ آج شخصی مضائل کو بہا مال کرڈاللہ آج شخصی مضائل کو بہت سے لوگ بخرص نوری سمجھنے لگے ہیں بلکہ ان سے نجات پاکرخوا ہٹات نفس کو بے اسکام چور اور نا چاہتے ہیں۔ ان کے نز دبک شریفیا مذخصاتی انسانی طبیعت کے بیے بیرٹر بال ہیں۔ اسی بید آج خواہٹات نفس کی کمیل کی دوڑ جاری ہے جبکہ حرام طریقوں سے خواہٹات نفس کی تکمیل سے وہ اور زیادہ برٹھ جاتی ہیں اور اس طرح کے معانز سے بی حدول بض اور فیاد و

ے تم نے ان کی خواہ ثان کی ہیروی کی توالٹری پوسے ہیانے والاكونى دوست اور مدركار ننها سے بيد نبيں .

النَّانِي كِمَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَسَالَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ قُلِيٌّ وَلَانَصِيْدِ رَابِيِّهِ ١١٠)

فرآن منكرين كى يصفت بيان كرتا ہے كدان كى خواہٹائے بفس نے بى ان كے بينظام جہال كوخشا باركھا ہے.

بَلِ اتَّبَعَ الَّسَانِينَ ظَلَمُوْا اَهْدَا كَاعُهُ مَا بِغَيْرِعِلْ مِ فَمَنْ يَسْهُدِئْ مَنْ اَصَٰلَ والروم ۲۹)

بركرينظالم بالمشجه بوجها ينخيلان ك يتحقي جِل بِرْسے بِبِ اب كون اس سنخف كوراسنة وكفاسخناب جعالترن بعثكا دبابو

بلکدد کھاجا ناہے کہ بہت سے لوگوں کے دلوں برخواہنات کاس طرح غلبہ وناہے دہ

ان كے اقوال وا فعال برفیصله كن انداز ميں انزانداز بونى بن اوران كے واس براس طرح تھيا جانی ہیں کہ وہ زندگی کواس کے حقیقی رنگ ہیں دیجھنے کی بجائے اپنے خاص زاویہ سے دیجھتے ہیں

جيسے آپ نيلے دنگ كاچينمه ككالين نوسب كھونيلاي نظرآئے گا۔

أَرُأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اللَّهُ لَهُ هَسَوَاهُ هُ كبهى تم نے اس شخص كے حال برغور كيا ہے جب أَفَانْتُ سُكُونُ عَلَيْهِ وَكِيثِ لا ٥ أَمُ في خواش نفس كواينا خدا بناليا، يوب كياتم تَحْسَبُ أَنَّ الْتُرَهِمُ مُ بِينَمُ عُوْنَ أَقْ البيشخص كوراه داست بيرلانے كا ذمة لے سكتے يَعْقِلُونَ ﴿ إِنَّ هُمُ إِلَّا كَا لَاَنْعُسَامٍ ہو؟ کیاتم مجھنے موکر ان بی سے اکٹر لوگ سننے اور مجھنے

بَلْ هُ مُ أَضَلُ سَبِيتُ لا رالفرتان٢٠١١) ہیں یہ توجا نوروں کی طرح بن بلکان سے جس کئے کراہے۔ یه جانوروں کی سی زندگی دنیا و آخرت د ونوں بین نامرادی کا آسان راستہے۔ اس طرح

کے لوگوں کا سارامحور عیش کوشی ، لذت برینی ،شہوت بریتی ، بیےانصافی اورآخرت پر دنیا کو نزجیج

دینا بونا ہے اور اس کا انجام ظاہر ہے۔

فَا مَّا مَنْ طَعَلَ ٥ وَاثْرَالُ حَيالُوةً السكَّ نُسِيَا خَيانَّ النُجَحِيْمَ هِسَى الْمَاوِي ه وَأَمَّامَ فَ خافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسُ عَنِ الْهُولَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمُاوِي - رأننازعات ٢٧-١٨)

تفاجنت ہی اس کا ٹھکانہ وگی۔

توجس نه سرکتنی کی تفی اور دنیا کی زند کی کوتر بیج دى تفى دوزخ بى اس كالمفكانة وكى اورجس

نےاینے رب کے سامنے کھرف ہونے کا خون كيا تنفاادرنفن كوبرى خوامثات سعيازركها

# بزرگول کے تجربے

ہمارے قدیم در فہ بی انسانی نفس کے گہرے مطالعہ و تجزیہ کا گرا نقد رسرما بہوجود ہے جی بیں نفس کے امراض ، ان سے سنجات اور نفس کو صبحے داہ پر لگانے کے طریقے بچو بیز کے گئے ہیں لیکن ان سے واقفیت محنت و مشقرت کے بغیر ممکن نہیں علمی در بیاسی صنعت کے دور ہیں ان برکسی مد تک بیجیب کی کے بیر نے بھی پڑگئے: ناہم تصوّت کی کنابوں کا مطالعہ کرنے سے ایسی باتیں مل جاتی ہیں جن سے بہت فائدہ ہوسکت ہے۔ بہاں ہم فارین کے سامنے ایک برزرگ عطار الشر سکندری کے کچھانوال بیش کریں گے اور نعلیات اسلامی کی روشنی ہیں ان کی کچھانشر سے بھی ناکھیدان تربیب ہیں سرگرم حضرات کے بینے تقوش راہ کا کام دیں۔

#### محنت رائكال ہے

"جن چیز کی تہیں ضانت دی گئی ہے اس کے لیے جدّ وجہد کرنا اور جس چیز (کے لیے جدّ وجہد)
کا تم سے مطالبہ کیا گیاہے اس ہیں کو ناہی بر تنا اندھے بن کی دلیل ہے"

آپ کے کچھے حفوق ہیں۔ اس طرح آپ ہر کچھ فرائف عائد ہونے ہیں بہت سے لوگ اپنے حفوق کو لبلکہ جے اپنا حق سجھ لینے ہیں ﴾ تندت سے طلب کونے ہیں لیکن جوفرائف ان پر عائد ہیں ان کی ادائی ہیں کو تاہی کرتے ہیں بلکہ بسا او قات ان کا انکاری کر بیطے ہیں۔ اس طرح کے لوگ ان جا لوروں سے فریب ہیں جو صرف اپنی ضرورت نوموں کرتے ہیں لیکن

خونریزی عام ہوجا تی ہیں۔

فَكُولُ عَسَيْتُ ثُمُ إِنَّ تُولَّيْتُ ثُمُّ اِنْ تُولِّيْتُ ثُمُّ اِنْ تُولِّيْتُ ثُمُّ الْأَرْ ضِ الْآرْ ضِ وَتُقَطِّحُ وَ الْآرْ ضِ وَتُقَطِّحُ وَالْآرُ مَا مَسَكُمُ مُ الْقَالَمُ مُ الْقَالَةُ مُ اللّهُ فَاصَحَدُهُمُ وَاعْلَى اللّهُ فَاصَحَدُهُمُ اللّهُ مَا اللّهُ فَاصَحَدُهُمُ اللّهُ اللّهُ فَاصَحَدُهُمُ اللّهُ مَا اللّهُ فَاصَحَدُهُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

اب کیاتم لوگوں سے اس کے سواکھ واور توقع کی جاسکتی ہے کہ اگر تم الٹے منہ کھر گئے توزمین میں بھر میں ایک میں بیں ایک دوسرے کے کلے کا لوگے ۔ یہ لوگ ہیں جن پر اسٹرنے نعنت کی اور ان کو اندھا اور بہر ابنادیا ۔ بنادیا ۔ بنادیا ۔

خن بہ ہے کہ خواہنات پر سنی اگرافراد کے حواس کوبے انٹر کردی ہے نومعاشروں کو شدید ناریکیوں میں ڈال دیتی ہے۔

۔ اسلام نے دیمی پاک چیز کو حرام کیا ہے نہ کسی اچھی چیز پر پابندی سگائی ہے انسانی طبیت کے بیے جو چیزیں بھی مناسب ہیں انفیس میاح کیا گیاہے۔

السنزنعالی نے دمی چیزیں حرام کی ہیں جوانسان کو صحیح راستہ سے ہاکر برائی نک بہنچا نوالی ہیں۔
اسلام توانسان کو یہ یاد دلانا چاہنا ہے کہ انسان مادہ ہی نہیں روح بھی ہے اور آسمان
سے اس کا تعلق ذیرن کے مقابلہ میں کہیں ذیادہ کہرا ہے اس بیے اس نعلق کی حفاظت کرنی
چا ہیے اور اگر نفس اس میں رکاوٹ ڈالتا ہے نواس کے خلاف جد وجہد کرنی چا ہیے۔ اور انسان
جننا اس جدوجہد میں کامیا ہوگا اننا ہی اس کام تبہ بلند ہوگا، اور یہ جدوجہد اسلحہ کی جنگ

حفرت عرو فرمانے ہیں: اپنے نفس کا خود محاسبہ کرواس سے پہلے کہ اس کا محاسبہ کیا جائے اور اپنے نفس کو خود نولو اس سے پہلے اپنا محاسبہ کرنا کل اور اپنے نفس کو خود نولو اس سے پہلے اپنا محاسبہ کرنا کل تیامت کے دن کے حماب سے زیادہ آسان ہے۔ اس دن کے بیے نباری کروجب تم پیش کیے جاؤے کا در تم ہاری کوئی ڈھی جیسی چیز بھی مخفی نہیں رہے گی۔

نفس کواگر طبع دلائی جائے نواس کی طبح بڑھنی جائے گی اور اگرنفس کوبے لگام جھوڑ دیا جائے نو دہ فاسد ہو جائے گا ہاں اگر اسے خدا کے حکم سے نابع بنا یا جائے نو درست ہوجائے گا۔ وك كتة زياده موتر بي ان كيديات مبترين رسام-

دنیاو دین یں امامت ورہائی کامنصب برسہابرس کے صبرومشفت کا طالب ہوتا ہے۔
انسان کوچا ہیے کہ وہ پہلے فامونٹی سے صلاحیت پیدا کرنے ہیں سکار ہے جیسے ہر درخت کا بہج
پہلے مٹی کے اندر کوئٹ کا کمائی ہیں پڑا رہنا ہے بھر انباداسنہ کھا لنا ہے۔ فوجوانوں کے لیے اس میں کیا
مشکل ہے کہ وہ اپن صلاحینیں محل کرنے کے بعد ہی لوگوں کے سامنے آئیں ؟

آپ دیجھتے ہیں کہ ایک شخص چند مضاین تھتے ہی اپنے آپ کومفکر سمجھنے لگتا ہے یا چند حجوثے موٹ کام کرے اپنے آپ کو عالمی سیاستداں سمجھنے لگتا ہے اگر وہ گمنامی کو اغتیار کر سے اپنی صرفینی سیختہ کونا تو کہ تنابہ بنزینوا۔ سیختہ کونا تو کتنا بہبنز ہنونا۔

بھرایمان کا تفاضا یہ ہے کہ آپ جو کچھ کریں السّر تعالی کی رضا کے حصول کے بیے کریں شہرت کی اللہ تنالی کی برگاہ سے گرادیتی ہے۔

تودوجيرون سے بربیز <u>کھئے۔</u>

ایک نوید کرمطاور صلاحتیں بخت و محل ہونے سے پہلے سلسنے نہ آئیئے۔
دوسرے یہ کہ مطاور صلاحیتیں بخت و محل ہونے سے پہلے سلسنے نہ آئیئے۔
عربیہ میں ہونا چا ہیے کہ تقدیم آپ کی خواہش کے بیچے نہیں چل سکی۔ عالات کی زفتار کے پیچے مکسیے عالیہ کی کار فرمائی ہونی ہے اور اس کا ہماری رضامندی یا ناراضگی سے کوئی تعلق نہیں۔
عکسیے عالیہ کی کار فرمائی ہونی ہے اور اس کا ہماری رضامندی یا ناراضگی سے کوئی تعلق نہیں۔
جو کسی ایسی چیز کو مقدم کرنا چاہے جے اسٹر تعالی نے مُرتِحر کیا ہے یاکسی ایسی چیز کو مُوخر کرنا چاہے جے اسٹر تعالی نے مقدم کیا ہے دہ این سے حوالی سے محوالا نے اس سے مرف اس کا سرہی بچوٹ سے تاہے۔
عفلہ ندو ہی ہے جو خفائق کا اعتراف کرے اور کھیر بوری دانائی کے ساتھ ال کے مطابات چلنے کی کوسشنٹ کرے۔
کی کوسشنٹ کرے۔

زمانه بیرنادا صن ہونے کے بجائے خودا پنی خواہنات بیرنادا صن ہونے ہی ہیں بھلائی ہے۔ یں خود اپنے خربات کی دوست فائدہ بہنچا جن خود اپنے خربات کی دوست فائدہ بہنچا جن خود اپنے خربات کی دوست فائدہ بہنچا جن سے ربطا ہر مجھے ننگی محسوس ہونی تنگی مشکلات ومصائب غفل کو بچند کرنے ہیں اور صلاحیتوں کو جلا بخشے نہیں ۔

ابنی ڈیوٹی انجام دینے کے بلے کوڑے کے منتظر ہتے ہیں۔

رزق کی صانت استرتعالی نے دے رکھی کہے میں اس کے طلب ہیں ہاگ انتہائی سرگرداں رہتے ہیں۔ اگر استرتعالی رزق کا معاملہ مخلوفات کے سپرد کر دیا قود نباک کی مٹ بی ہوتی۔ اسکی دوسری طرف استرتعالی سے تعلق بہتر بنانے السترتعالی کے دہن کو بریا کرنے ہیں دوسروں سے تعاون کرنے اور استرتعالی کی عدود کی یا بندی ہیں انتہائی کو تاہی و غفلت برتنے ہیں۔

الٹرنغالی نے انسانوں کورزق کی فرائمی کی ضانت دیے کرانھیں راحت بخش دی تھی اورا تھیں عبادت کام کلّف بنا یا تھالیکن انسانوں نے عبادت سے غفلت کرلی اور اپنے آپ کورزق کے یہے مرکر دانی کام کلّف بنالیا ۔

السُّرِتَعَالَىٰ تُوكَمِّاكِ :

وَأُمُّوْ اَهُلُكَ بِالصَّلُوةِ وَاصَطِبِ الصَّلُوةِ وَاصَطِبِ الصَّلُوةِ وَاصَطِبِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللِّلْمُ اللَّهُ اللللللِّلْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللْمُلْمُ الللَّالِمُ اللللْمُلِلْمُ اللَّالِمُ الللْمُلْمُ اللَّالِمُ اللَّهُ الْمُلْ

طه ۱۲۳ ) معلائی تقولی کے بیے ہے۔

اور لوگ رو ٹی رو ٹی رہے ہیں۔ دنیا طلبی کے علاوہ ان کا کوئی شغل ہی نہیں السرن الله نال کی طرف سے رزق رسانی اور آسانی کے دعدے ان کی کی طرف سے او ھبل ہیں جبکہ یہ دنیا بھی السر تعم بی سے مل سکتی ہے۔

اسے اندھایں نہیں تواور کیا کہیں گے۔

شهرت طلبي

"ابنے وجود کو گمنانی کی مٹی میں وفن کر دوجو بودا زمین کے اندرسے نہیں اُ کے گااس سے پیداوار حاصل نہیں ہوسکتی"

جو لوگ شہرت کے حصول میں جلد بازی سے کام لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ تفور اساعلم اور دہارت لوگوں کی رہبری اور لوگوں میں مرکزی چینیت حاصل کرنے کے لیے کافی ہیں ۔۔۔ اور اس طرح کے مدیث بن آناہے کہ دونعتوں کے بارے بی بہت سے لوگ دھوکہ بی رہتے ہیں صحت اور فرصت و فراغ ۔ ﴿ رَبْخَارَى)

ابنے فدا پر مجروسہ رکھیے

"جن مصد كيكميل آپ ا پندرب سے چاہيں كے دورك نہيں سكتا اور جس مقصد كي تكميل آپ اینے نفس سے جاہی کے وہ آسان نہیں ہوسکتا "

جب سلمان معركة بدريس كود معضة تواتنيس اس كاحاس تفاكه جنگ ان برفرض كى گئ ہے اس کی ضروری تیاری تھی نہیں تھی۔الٹر تعالی بران کا پردا انحصار تھا اور وہ شدّت سے اس کی مدد كے طلبكار تنے اپنے آپ كا حاس مرهم بلكه غائب بوچكا تفا اور السر نعالى كى ياد بر ھكى تى وہ پوری طرح مجھ رہے تھے کہ وہ تو متبر کت الہی کے بیم عض آلد کی جیٹیت رکھتے ہیں مُوتڑ کار فرما توالسر تعالى بى بع بنائج اس معرك بي الفين شاندار كاميا بى حاصل بوئى -

فَكُمْ تَقْتُكُ وَهُمْ وَالكِنَّ اللَّهُ فَتَلَهُمْ مُ اللَّهِ مَتَلَهُمْ مُ اللَّهِ مَتَلَمْ مِن اللَّهِ مَل مُن اللَّهُ مَا لَهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِلْمُ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مَا اللَّا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِل وَ مَا رَمَيْتَ الْهُ وَمَيْتَ وَللِكِ مِنْ اللهُ لللهِ السُّرِفِ ال وَقَل كيا اورا عِنِي لوفِي الله

دَمِي \_ رالانفال - ١٠) كيمينكا بلكالسُّر نه كيبنكا ـ

حقیقت بیسیے کدانه ان جب بنی سی کوشش کرتا ہے اور الله تعالی سے عزم انونیق اور

كاميا بى كاطلبكار بوناج ـ نواسے غالب طانت عاصل بوجاتى ہے۔ رسول الكرصيا المعطيه والم اسى روح كيساته وشمنول مع مقابله فرمات ينف

"ا برورد كار! فتمنول كے مفابلے من ہم تھى كوا بني ڈھال بنا نے ہیں اور ان كی نٹرانگیز اوِں

سے نیری ی بنا ہ چاہتے ہیں. خدا یا توہی میرا دست و بازوا ور مدُدگار ہے ہیں تیرے ہی سہار کے تدبيركته ما بول اورلو "ما بول!

ليكن جب انسان الشرتعالي سے عافل ہوكرائي طافت برينا نے کرنے لگت ہے توغير منوفع نتائج بحلنة بهي جديا كدمعر كرحنين بس ما منة اليكاسي جب ملمانون كوابن تعداد ك كترت بيزاز وكيا تفا اور وہ کاربازِ مطلق کی طرف دیکھنے سے جائے اپنی کٹرت کی طرف دیکھنے لگے تھے۔

ہوسخنا ہے تم تحی چیز کو ناپ ند کرد اور وہ تنہارے یہ بہتر ہوا ورہوسکتا ہے تم تحی چیز کو رپند کردادر وہ تنہارے یہ بری ہو۔الٹرنغالیٰ ہی جانتا ہے تم نہیں جانعے۔

وَعَسٰى اَنْ سَكُرُهُ وَاشَيُلُا فَكُو كَا مُدُرُلُ وَعَسٰى اَنْ سَرَّكُ وَاشَيْدُ وَعَسَلَى اَنْ سَرُجَبُوا شَيدً كَا وَهُ وَاللَّهُ يَدُلُكُمُ وَاللَّهُ يَا اللَّهُ اللْلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلِهُ اللْلِهُ اللْلِهُ اللْلِهُ اللْلِهُ الْمُنْ الْمُؤْلِمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلِمُ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُل

## شیطان کی فربب کاری

"اپنے اعمال کو فرصت کے اوقات کے بیے ٹالنانفس کی دھوکہ دی ہے"

کسی کام کومُوخر کرناایک در ماند ، نفس اورلیت بمّت کی فریب دہی ہے جو آج برِ قالونہیں رکھتا وہ کل پر اور زیادہ فالونہیں رکھ سکتا ۔

خواہشات کے ساتھ معرکر آدائی کو مُوخر کرنا ان سے مفاللہ میں ابنی درماندگی کا اعترات ہے کمی ملمان کو نواہشات کے آگے خود سپردگی نہیں اختیار کرنی چا ہیے اور ان سے بہلی فرصت میں چھٹ کارا پانا چاہیے۔

بیستار پر بہ ہمیں۔ جورکاوٹیں دربینی ہیں انھیں ڈور کرنے کی کوشش کا آغاز کل سے پہلے آج اور آج سے پہلے ابھی کر دینا چاہیے۔ تا خیرکامطلب ہے برائی کی عمر برٹھانا اور بھلائی کی عمر کم کرنا۔ انسان کواپنے انجام سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔

يُوْمُ سَجِلُ كُلُّ أَفُسُ مَّا عَمِلَتُ مِنْ هَيْرِ مُحْضَرًا قُمَاعَمِلَتُ مِنْ سُوَءِ سَوَدَّ كُولَنَّ بَيْنَهُ اوَ مِنْ سُوَءِ سَوَدَّ كُولَنَّ بَيْنَهُ اوَ بَيْنَهُ أَمَلَ الْبَعِيْدُا وَيُحَنِّ رِكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَوُفَنَ بِالْعِيَادِ رَالَ عَرِانَ مِنْ

يَنَبَّقُ الْإِنْسَانَ يَنْمَئِنِ بِمَاحَتَ مَ وَاخْدَره (القيامه ١٣)

وه دن آنے والا ہے جب ہر نفس اپنے کیے کا کھیل حاصر پائے گا خواہ اس نے بھلائی کی ہو یا برائی اس روز آدی یہ شمنا کر گیا کہ کاش ابھی یہ دن اس سے بہت دور ہونا، اللہ تنہیں اپنے آپ سے ڈراز باہے اور وہ اپنے بن دوں کا نہایت خیر خواہ ہے۔

اس روز ان ان کو اگلا و بھیلا کیا کرایا بت اس روز انسان کو اگلا و بھیلا کیا کرایا بت

دیاجائے گا۔

مبوددن کوتم خداکوهور کر بکارتے ہو وہ سب مل کرایک تھی بھی بیداکرنا چاہیں قونہیں کرکتے بلکداگر تھی ان سے کوئی چیز چین کر ہے جائے تو وہ اسے چھر ابھی نہیں سکتے جب ہے دا بے بھی کمزور اور جن سے مددچاہی جاتی ہے وہ

كَاسْتَمِ عُوْالَ وَ اِنَّ اللَّهِ لَـنَ عَنْ عُنُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَـنَ يَّ خُلُقُونَ اذْ بَابًا وَّكِوا اللَّهِ لَـنَ كَهُ وَان يَسُلُبُهُ مُ اللَّا بَالْكِيارَ الْمَالِكِ شَيْئًا لَا يَنْ تُقِينَ وُهُ مِنْهُ صَعْفَ الطَّالِبُ وَلُلُطُلُونِ \_ دانج ٢٧)

اس بیے مانگ او اسٹرنعالی ہی سے چاہیے کردی قوی وغنی ہے۔

ایک عالم ظالم حکرانوں کے سامنے بڑی کمزور آوازیں بولنا ہے تواس کامطلب یہ ہے کہ اس کے نفس میں طبع سے بیج ہیں جواسے کو بھا بنائے دے دہے ہیں اگر وہ مخلون کی نوازش سے مابوس ہوکر خالق کے نوازش کا طالب ہونا توسرا مطاکر بجلی کی طرح کو کست تھا۔ منفس کی طبع نے کتن ہی صلحتوں اور حقوق کو پامال کور کھا ہے۔

لوگوں سے مابوس کے بیے عفت وخود داری کم برتفاعت اور لوگوں سے بے نبازی پر نفس کی زبریت کی صرورت ہے کسی مخلوق سے مال وجاہ کی امید حمافت کے سواکی منہیں ۔

#### كال محصول مي وتابي

ر بااوتات آپ غلط کار ہوتے ہیں لیکن اپنے سے بھی بدتر لوگوں کی صحبت آپ کو اپنے بارے مین غلط فہی ہیں منبلا کردتی ہے "

۔ کانایقینًا ندھے سے بہز حال میں ہوناہے لیکن کانا بن جبم کا کمال نہیں بن سختا۔ بعض دیگ اپنے سے بدنز حال واعمال واسے لوگوں کو دیکھتے ہیں تواپنے کم عل کو بہت سمجھنے لیکتے ہیں اور حصولِ کمال سے رک جاتے ہیں۔

اعالِ خیر بس اپنے سے کم ترکی طرف دیجنا دہلک۔ ہے۔ اس سلسلے بیں اپنے سے مہتر ادر بلند تر یو کوں کو دیجننا چاہیے۔ بھیریسوال بیدا ہوگا کہ ہم بھی ایسے کیوں نربی جائیں۔ کوتا ہ لوگوں کی صحبت اپنی کوتا ہی پر بردہ ڈال دیتے ہے اور انسان کوشش سے کمال کے اورغز وہ حین کے روز جب منہیں ابن کترنتِ تعداد کاغ ہ تفامگر وہ تمہارے کھی کام رزآن اور زمین ابنی وسعت کے باوجود تم برتنگ ہوگئ اور تم پیٹھ کھیر کر بھاگ نکلے۔ وَيُوْمُ كُنَيْنِ إِذْ اَعْجَبُتُكُمْ كُنُرَدُكُمُ مُ مَنْ وَكُلُمُ مُنَالِكُمْ كُنُرَدُكُمُ مُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ

اسى طرح كے نلخ انجام كامر املمانوں كوموكة احديس بھي حيھنا برا تھا۔

اور برتمبادا کیا حال ہے کہ جب تم بر مصیب آ آبڑی نو تم کئے نگے برکہاں سے آئی ہ حسالا کھ دجگ بدر ہیں اس سے دوگئی مصیب تمہارے ادبر بڑھی ہے۔ اسنی ان سے ہو یصیبت تمہاری لائی ہوئی اَ وَكُمَّااَصَا بَسَكُمْ مُتَّصِيْبَةٌ مَتَ لَ اَصَبْتُمُ مِثْلَثِهَا تَلْتُمُ اَنَّى هُلُنَا مَثُلُهُ وَمِنْ عِنْدِي اَنْفُسِكُمْ وَمُثَلِهُ الْفُسِكُمُ وَالْعَلَى الْفُسِكُمُ وَالْعَلَى الْفُسِكُمُ وَال

انسانی کوششوں ہیں کتنے ہی خلاا درکوتا ہیاں رہ جاتی ہیں اگر انٹر تعالیٰ کی مدد تاملِ عال مذہو تو کا مبابی نامی ہے اس بیے ہر چیزیں انٹر تعالیٰ سے مدد طلب کرنی چاہیے ادریہ اس بیے نہیں کہ آپ کا ہلی اورکوتا ہی سے کام لیں کہ یہ توانٹر نغالیٰ کے مقررہ فا نون کے خلاف مے بلکہ سب سے بڑا میب اور ذریعہ انٹر تعالیٰ کی ذات کو تھجیں۔

## لوگول سے مابوسی

" ذَلْبَ كَ نَاخِيلِ لا يِح كے بيج ہى سے نتو و نما پاتى ہيں"

انسان کی بہترین حالت وہ ہوتی ہے جب وہ ابنی نتمام امیدیں الٹر تعالیٰ سے وابستہ کرکے اس سے گرد گرڑا نا ہے لیکن یہ حالت تھی ہوگی جب چیزوں کی فطرت کا تھوس عفلی شعور ہو۔

ایک نیزا پنے می جیے نیز سے کیا امید کرسٹ ہے کمی انسان سے آپ کیا اید کرسکتے ہیں جبکہ وہ ایک تھی سے بھی جیت نہیں سکتا ہ

کسی مرض کا جرزومہ بھی سے بھی زیادہ حقبہ ہونا ہے لیکن بڑے سے بڑے طاقتوران ان کی صحت بھین لیتا ہے۔

السَّهُ النَّاسُ هن مَن مَن لَ لَا الله عن الله عنورس منوجن الله عنورس منوجن

رکتے ہوئے اپنے کی مرض کے بیے دوانہ استعال کرے تواسے اس علم سے کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے؟

اس سے ہہز نو دہ خص ہوگا ہو کم علم رکھتا ہولیکن کہرے افلاص کے سانخدا ہے امراض کی جست ہو ہیں رہے اور برا برتز کی نفس اور حالت بہتر بنانے کی کوششن کرنا رہے۔ اگر برطے بڑے علمار بھی اپنے نفس سے طمئن ہوکراس کی اصلاح سے غافل رہیں تو ظاہر ہے ان سے بہتر انجام اس کم علم شخص کا ہی ہوگا۔

#### الثرتعالي سے تولڪانا

"باا ذفات اطاعت کا در دازه کلول دیا جانا ہے کیکن قبولیت کا در دازہ نہیں کھولاجا تا بااوقات کوئی گنا ہی درجے کمال نک پہنچنے کاسب بن جانا ہے ابسی معصبت جودل میں احماسِ ذلت اورا محکار بہدا کر قبے اس اطاعت سے بہنر ہے جودل میں غرور و نجر پیدا کرفے" قدیم ذمانے سے بختہ علم والے حضرات ایسے اہلِ عبادت سے بنی محسوس کرتے آرہے ہیں جوعبادت کی روح کے بجائے اس کی ظاہری شکل پر ہی تو جد دیتے ہیں۔ ظاہری باتوں کو مقصد بنا لینے ہیں اور خفائن کا دراک ہی نہیں کرنے ۔

۔ ایسے وگ ہمیشہ دین کے بیے نقصان دہ اور لوگوں کو عبادات سے متنفر کرنے کا سبب خاریے ہیں ۔

الیے وگ دوزہ رکھتے ہیں لیکن اس کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ رسول السرُ صلے السرُ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں :

«بہت سے روزہ دارایے ہونے ہیں کہ انھیں روزہ سے بھوک کے سواکھ ماصل نہیں ہونا!» ہونا اور بہت سے شب بیدار ایسے ہونے ہیں کہ انھیں دن جگائی کے علادہ کھی ماصل نہیں ہونا!» رابن ماحب، جن درجات تک پہنچ سکتاہے وہاں نہیں بہنچ یا نااسی بیے عطارالسٹر سکندرٹی نصیحت کرتے ہی کہ: "لیسٹخص کی صبحت نہ اختیار کروجس کا حال ننہارے یا ہے نہمبز کا کام نہ کرے اورجس کی بات السِّرْتعالیٰ کی طرف رہنا اُکی زکرے''

#### البي نفن سے جو کنارہيے

" ہرمعصبت، غفلت اور شہوت کی بنیاد اپنے نفس برمطمئن ہوجانے اور ہراطاعت بدار مغری اور پاراطاعت بدار مغری اور پاکھرزگ کی بنیاد اپنے نفس سے طمئن نہ ہونے برہے، آپ کسی ایسے جاہل کی صحبت اختیار کریں جو اپنے نفس سے طمئن نہ ہویہ اس سے بہتر ہے کہ آپ ایسے عالم کی صحبت اختیار کریں جو اپنے نفس سے طمئن ہو۔ اس عالم کاعمل کیا ہے جو اسے اپنے نفس سے طمئن کیے ہوئے ہوئے ہے اور اس جاہل کی جہالت کیا ہے جو اسے اپنے نفس سے طمئن بہیں ہونے دی "

علاج وہی نلاش کرے گا جوابنے مرض کو محسوس کرے جوابینے مرض کو محسوس ہی نہ کرے گا وہ علاج ہی نہیں کرے گا اور اس مے مرض کے جراثیم چھیلتے پھیلتے اس کی ہلاکت کا سبب بن جا کینگے۔ اسی طرح انسانی نفش کا بھی جال ہے جواس کے امراض کو محسوس کرے گا دہی علاج کی بھی

كوشش كرك كارم ف كاحاس علاج كابيبلا فدم بدر

خودانبار كى زبانى كبلوا باكياب،

كَمَاأُبَرِّكُ نَفْسِى إِنَّ النَّفْسَ لَا مَّارَةً مَ مِن كِيدا بِينِفْسَ كَى بِرَات بَهِي كردا بول فَق بِالسَّتَةَ عِ اللَّهِ مَا رَحِمَ رَقِي إِنَّ مَا رَحِمَ رَقِي إِنَّ مَا رَحِمَ رَقِي إِنَّ مَا رَحِمَ مَ رَقِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللْلِلْ

اگرآپ کی شخص کواپنے نفن سے طلمئن دیجیب نواس سے مایوس موجائے کیو نکواسے اپنے مرض کا احماس مک نہیں وہ درجۂ کمال نک کیا <u>سنے گا</u>۔

محض نظر إنى علم سے كوئى شخص بلندى كات بنيں بہنچ كتا .

اس تخف کی گیا فیب ہوگ جس کے دماغ بس معلومات کا خزانہ پولیکن اس کے باوجود اسے اپنے امراض کا علم نہ ہوسکے اورا بن علط کاروں میں متعلام ہے کوئی تنخص دوا وَل سے بوری واقعبت

جنجور نے کاسب بن جا ناہے اور وہ خداکی پیرو کے خوف اسے اشکبار ہوجا ناہے۔ اس گناہ گار کا خوف اس عبادت گزاد کے نگر سے افضل ہے۔

اسى ب منظر بسى يه حديث براهيد وسول الشرصل الشرعليه وسلم فرمات بن :

ایک نخص نے کہا خدائی فنم خدا فلاں شخص کی بختش نہیں فرمائے کا نب السار تعالی نے فرما با کون میرے او پرید دعویٰ کر رہا ہے کہ میں فلال شخص کی بختش نہیں کروں گا ہیں نے استخبیض وی اور منہارا عمل ساقط کر دیا۔ (مسلم)

اس سے کوئی شخص بریز سمجھے کہ عبادت کی شان کھٹانا مفصود ہے ہر گر نہیں یہ توحیقی عباد کی حابت اور جعلی عبادت کے خلات آگاہی اور بندول کے سامنے یہ واضح کرنا ہے کہ وہ اپنی عبادت سے غرور ہیں مبتلانہ ہوں ۔

يه النفيل ال بيرا بهار نابيح كه وه النيزنعالي سينعلق بيدا كري جيها كه صالحين كي صفت

ببان کرتے ہوئے بتایا گیاہے۔

اور جن کایہ حال ہے کہ دیتے ہیں جو کچو جی دیتے ہیں اور دل ان کے اس خیال سے کا پنتے ہیں کہ ہیں اپنے رب کی طرف بلیٹا ہے۔

وَالَّذِيْنَ يُوتُونَ مَاالتُوا فَقُلُوجُهُمْ وَحِيلَةُ اَنَنَّهُمُ إِلَىٰ رَبِّهِمُ لِكَجِّوْنَ ولِي مَوْنِ ١٠٠)

گناه رضامندی کاسب بنیس بن سکتے بلکه وہ تو دنیا بیں رسوائی ونامرادی اور آخرت سے

عذاب كاذرىيه بب

لیکن جوگناہ گنا ہمگاروں کے ضمیر بیدار کر دیں اور انفیں توبہ کے در وازے تک پہنچادیں وہ \_\_\_\_ندامن کے انسونوں سے نسل کے بعد \_\_ گناہ باقی نہیں رہ جانے ریت العالمین تک پہنچانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔

مادہ کے فیدی

"ایک عالم سے د وسرے عالم کی طرف جیکر نہ سکا و ور زنیل کے بیل کی طرح ایک ہی حکمہ

عبادت توجم وروح دونوں کا نام ہے جوعبادت کو زندہ حالت ہیں بیش کرے گااس کو قبویت حاصل ہوگی۔

اسى يدايك مدين بن أتاب كر

السُّر تنعالی کسی بندے سے دہی ممل فبول کر ناہے جس بیں بدن کے ساتھ دل بھی شامل ہو۔ دمندالفردوس)

یں نے بعن کی اوٰل کو دکھاہے کی خمل کی صرورت کے بعد کئی غیرصات تھر کے پائی والے نالا ا یں ڈبی لگا لیسے ہیں۔ اگر آپ ان کے تزیب جا بی تو بداؤ محموں کریں گے ایسے خمل سے کیا فائدہ ؟ اس طرح بعض لوگ محفن ظاہری صورتوں کے ساتھ عبارت تو کر لیسے ہیں لیکن وہ عبادت روح و حقیقت سے محروم ہوتی ہے۔

عبادین تو پورے سنعور کے ساتھ کرنی چلہتے ہی اس سے ول بی نرمی اور انحار بیرا ہو گااورا خلان و کردار سر مرب گے۔

آپ دکھیں گے کہ بعض کوگ اس پیے عیادت کرنے ہیں کہ لوگوں ہیں! پنی سر بلندیٰ فائم کریں ان کے کر دار ہیں نری و تواضع کا شائبہ بھی نہیں ہونا بلکہ بعض غیرعبادت گزار لوگ ان سے سہر اخلاق رکھنے: ہیں۔

بساا فغان ان سے کوئی گناہ سرز دہو جا ناہبے تو وہ الٹر نندا لی کے خوت سے کاپ اٹھتے ہیں اورا پنے شکسۃ دل کے ساتھ بار گا و خدا بس اظہارِ ندامرن کرنے ہیں ۔

جبکہ پہلی قسم کے لوگوں نے عبادت سے فیادتِ قلبی کے سواکھ حاصل نہیں کیا

الٹر تعالیٰ نے عباقی میں اس بیے دا جب کی ہیں کہ بندے تواضع وا بحاریکییں، تکبر وغ ور نہیں وہ عبادت کے ذریعہ الٹٹر تعالیٰ کی رحمت کے طلبکار ہوں بھردل کی رذت اورسیرے کی پاکیزگی کے ساتھ متمام مخلوفات سے رحم کے ساتھ بیش آئیں۔

اگر کوئی عبادت گزاراس صفت سے عاری ہے تواس نے درحفیقت عبادت ہی نہیں کی السر نغالی نے معینتوں کوحرام قرار دیاہے۔

تاہم بباا و قات کسی شخص کے کیے تھی معصیت کااڑ کاب اس کے سوتے ہوتے ضمیر کو

اس وسیع وع بین کائنات کو دیکھ کر حمولی عفل رکھنے والا بھی مجھ سکتا ہے کہ اس کا بنانے والا کتنا عظیم ہوگا اور اس کی حمدو ثنا کتن صروری ہوگی ۔

كيدلوك وصرف ماده كوجانة بي ادراس كي آكرانيس كيفطرنبيس آتا

لیکن کچھ لوگ جوالٹر نغالی برا بیمان دکھتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ ایک دن اس کے سامنے بین ہونا ہے وہ بھی زندگ کی مختلف شغولیتوں اور روز کار کے جیکروں ہیں اس طرح الجھ جانتے ہیں کہ ابیمان کے نفاصف کیا ہوں سے اوجول ہوجاتے ہیں اور ماڈی تقامنے احماس ہر غالب رہتے ہیں بھر کھڑی کے بیڈولم کی طرح زندگی ایک ہی ڈھرے ہر جیکر کیکان رہ جاتی ہے اور تیلی کے بیل کی طرح جہاں سے چلتے ہیں بھر دہیں پہنچ جاتے ہیں۔

مومن کے بیے واجب ہے کہ وہ دنباکے سارے علائق کو ٹا نوی سمجھے اور اصل تو سے السر تغالیٰ کی رضاجو تی پرمرکور رکھے۔

یہ ایک دھوکہ ہوتا ہے کہ آدی کام قد اپنے لیے کرتا ہے ادر تجتنا یہ ہے کہ وہ النٹر نع کے لیے کرر ہا ہے اگر وہ باریک بین سے دیجے تومعلوم ہوجائے گا اس کی راحت ومشقت اور خوش د ناراضگی دغیرہ کے محرکات النٹر نعائی کی خوشنو دی کے صول کے سیجائے خود اپنے

یے ہے نب تومقبول ہے درنه اگر کمی دنیا وی غرض سے ہے تو بیکار۔

الٹر تغالی کے وجود کا احماس کرنے کے بیے انبا نوں کو کوئی متنقت اعظانے کی صرورت مہیں یہ تو محض حقیقت محموس کرنا ہے۔ یہ کسی قریب یا دور کی چیز کو ذہن میں بیٹھانے بانصور کرنے کی بات نہیں یہ تواس طرح ہے جیسے آپ گھریں یا کاڑی میں بیٹھے ہوئے ہوں اور یہ محموس کریں کہ وہ گھریا گاڑی ہے۔

النارنعال اینے بندوں سے دن ران بی ایک پل کے بیے بھی غافل اور دُور نہیں رہنا اگر بندے اسے محوس نہ کریں تو یہ ان کی کوناہی ہے۔

هُوَالْاَوَّ لَ وَالْاَخِرَ وَالنَّاهِرُ وَالنَّاهِرُ وَالنَّاهِرُ وَالنَّامِ مِي الْمَرْجِي وَيَ الْمَرْجِي

جِكُرِيكًا نَهِ ره جا وَكَ بِلَدِ عالَم كُوبِنا فِي والسِكِي طون جِلوكِيونكر:

وَإِنَّ إِلَّى مَيْبِكَ الْمُنْتَعَلَى والنجم) اور نبرے دب كى طرف بى اسجام كارے ـ

اوررسول الشرصلي الشرعليه وسلم كاس فول برتوجه دوكه

رور میں اسٹراوراس کے رسول کی طرف ہجرت کی اس کی ہجرت نوانٹراوراس کے رسول کی طرف ہون اور جس کے دیول کی طرف ہوئی اور جس کی ہجرت دنیا کمانے سے لیے میا کسی عورت سے سے سے اس کی ہجرت اس کی ہجرت اس کی ہجرت اس کی طرف ہوئی۔ (بنخاری)

لبُذا الرَّمْ عَقلمند بونواس معامله برغور كرو"

الشرتعال فرما ليه:

وَالسَّمَاءَ بَسُينُ الْهَا بِأَسُي اِ قَ وَإِنَّا لَكُوسِعُونَ وَالْاَرْضَ فَرَشَنْهَا فَنِعُمَ الْمَاهِلُ وَنَ وَمِنْ كُلِّ فَنِعُمَ الْمَاهِلُ الْمَوْنَ وَمِنْ كُلِّ شَعْعٌ خَلَقُنْ الْرُو جَبِينِ لَعَلَّكُمُ مِنَ لَكُمُ مِنْ فَا فَا اللَّهِ اللَّهُ الْمَا الْمَا اللَّهُ إِنِي كُلُكُمُ مِنْ لُكُمُ مِنْ لُكُونَ فَلِي لَا اللَّهِ الدَّهُ الْمَا الْمَا اللَّهِ الدَّهُ الْمَعَ النِّهُ الْمِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الدَّهُ الْمَعَ اللَّهِ الدَّهُ الْمَعَ اللَّهِ الدَّهُ الْمَعَ اللَّه اللَّهُ الدَّهُ الْمَعَ اللَّهُ الدَّهُ الْمَعْ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْ اللَّهُ المَعْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْ اللَّهُ الْمَعْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْ اللَّهُ الْمُعْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الْمُعْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَا الْمُعْمَعُلِمُ الْمُعْمَا ا

والدنّ اوسيات ١٥١-١٥١)

آسان کویم نے اپنے زور سے بنابا ہے اور
ہم اس کی فدرت رکھتے ہیں زمین کویم نے بھا!
سے اور ہم برا ہے اپھے ہموار کرنے والے ہی اور
ہم جیز کے ہم نے جوڑ سے بنائے ہی ثابد کہ تم
اس سے بن اوپی دوڑ والٹار کی طرف ہی تمہار
لیمال کی طرف سے صاف صاف جرواد کرنے
والا ہوں اور د بناؤ الٹر کے ساتھ کوئی دوسرا
معبود ہیں تمہارے لیماس کی طرف سے صاف مبود ہیں تمہار ہوں۔
مان خرواد کرنے والا ہوں۔

پہلیٰ ہیں آبتوں میں کائنان کی بلندیوں اور گھرائیوں اوران میں پیدا ہونے والی زندگی اور زندوں کا ذکر کیا گیا ہے۔

مجمرآ خری دوآ بیول بی کا نات سے کا تنان کے خالن کے وجود اوراس کی توجد کوان قوج دلائ گئ ہے۔

وبدان وسب اور السرنان كى طرف بھا كئے كاسم دباكيا ہے كە كائنات كے مظاہر سي مين كررہ جاناليك عيب م جے كوئى ذى ہون بندنہيں كركتا۔

نیت ومقصد کےمطابق وزن دے جس عل کاخالص مقصد النیز تعالی کی رضا جوتی نه مو و ه بیکار ب رو تے ارض پر جو سیع سر گرمیاں جاری ہیں اور جن کا مقصد زیادہ سے زیادہ دولت حاصل کرنا یا بڑائی اور شہرے حاصل کرنا ہے وہ سب سی مٹی میں مل جائیں گی۔ باقی رہنے والی اور برکت والی سر گرمیال وسی بی جن کامقصدان نالی رضا جوتی ہے۔

ہم بڑھاتے ہیں اور جودنیا کی تھیتی چاہنا ہے اسے دنیا ہی ہیں ہے وے دیتے ہیں مگرافزت ين اس كاكوتى حصة

وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ مَرْتَ الْاخِرَةِ نَزِدُكَهُ . وكونَ آخرت كَ يَسْتَ جاس كَيْسَى كُو فِي ْ مَرْسَتِهِ وَهَنْ كَانَ يُرِيْدُ لِكُمَرُتُ الدُّنْبِأَنُونِتِهِ مِنْهَا وَمَالَهُ فِي الْأَخِرَةِ مِنْ نَصِيبِ (الشوري - ٢)

سَيْمًا إِنَّ اللَّهُ عَلِيكُمْ مِنْ اللَّهُ اللَّ

جولوگ ير كهي بي كدايمان رجعت بيندار جيزے اور الحاد تر في بيندى كى علامت ہے وہ غلط فہی کاشکار ہیں کفروالحادی تاریخ توبہت قدیم ہے زندگی کی تاریخ میں خیروشر اور بناؤ بكار قدم بقدم ننظر آتے ہیں اب جو یہ کہناہے كدايمان مافنی كى چیز ہے اوراس كا دور صنم ہو جیکا اب کفرو ابحار کا دورہے وہ لیفنیا جھوٹ گھڑ رہاہے۔

اسى طرح يكنا كدابمان محدود فكركى جيزے اورا لحاد ذبانت يرمبنى بى يا يەكدا بمان محض نظرياتى منطن كى علامت ہے اور العاد سائنٹغاك مطالعہ اور كائنات كى جبتو كى منطق برمبنى ہے ايك ا متقاربات بي كونوككأنات كورودامراد ميغورونكر كرف واليرهد ما كنيدال عام طور برالله تعالى برايمان ر کھتے ہیں اور استسلیم بہیں کرنے کر کائنات بلامقصد میدا کی گئی ہے۔

حقیقت یہ ہے کرالحادی بنیادا فواہوں اور باطل کمان برے یقین ودلائل پر نہیں بہ آج تاكى لىيورىرى بى تابت نهيى بواكه الشرنغالي موجود نهيى بان يصرور بوأكه ماده يرستون ندان چیزوں کی نبہت غیرالسّر کی طرف کروی جن کی نبیت مرت السّر تعالی سے کرنی چاہیے۔ وَمَا يَتَعَ النَّاكُوهُ مُ إِلَّاظَتُ إِنَّ عَلَيْ إِنَّ حَقَيْت يرب كران بن ساكم وك محض الظَّنَّ لَايُفَنِي مِنَ السَحَقّ

كمان وفياس كے بيچے چلے جار ہے ہيں حالانكہ كمان حق كى صرورت كوكيد بمي يورا بنبس كرتا

ج د می مفی بھی ادر وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔
وہی ہے جس نے آسمانوں اور زبین کو چھ دنوں
میں پیداکیا، اور تھرع ش بر جلوہ فرما ہوا اس کے
علم بیں ہے جو کچر زمین میں جانا ہے اور جو کچھ
اس سنے کتا ہے اور جو کچھ آسمانوں سے انزنا
ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے ،ہ تمہار کے
ساخف ہے جہاں بھی تنم ہوا ور جو کام بھی جو تم
کرتے ہوا سے وہ دیچھ رہا ہے۔
کرتے ہوا سے وہ دیچھ رہا ہے۔

وَالْبَاطِنُ وَهُوبِكُلِّ شَيُّ عَلِيْهُ هُوَ الْبَاطِنُ وَهُوبِكُلِّ شَيُّ عَلَيْهِ وَالْاَرْضَ فِي سِتَّةِ اَحَيَا مِ مَا يُلِجُ فِي الْاَرْضِ وَمَا يَخُرُجُ مِنْهُا مَا يُلِجُ فِي الْاَرْضِ وَمَا يَخُرُجُ مِنْهُا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَغُرُّجُ فِيهُا وَهُومَ عَكُمُ آيْنَ مَا كُنْتُمُ وَلِللهُ يَمِاتَعُمُلُونَ بَصِيْلُ لِالإِحْرِيرِ ٢-٣)

ہم جہاں بھی ہوں اور جو کچھ بھی کررہے ہوں الٹر تعالیٰ کی گاہ میں ہے نب الٹر تعالیٰ کو یا دکرنا کسی غاتب کو حاصر سجھنا نہیں بلکہ خود ہمارا غفلت سے چونکا ہے۔

بعض فلاسفه یا بعض صوفیه کھنے ہیں کہ اللہ زنعالی ہر چیز ہیں ہے۔

یہ تعبیراس مفہوم کے ساتھ صجیح ہے کہ اسٹر نعالی کے آنیار وشواہد ہر چیز بی نظراتے ہیں الیکن بیمفہوم بالک باطل ہے کہ خالن اور محلوق ایک ہیں۔ السٹر تعالیٰ کے وجود اور محلوقات کے وجود دور محلوقات کے وجود دور محلوقات کے وجود دیں بہت برٹ افرق ہے۔ وحدت وجود کی بات محض گمراہ کن ہے۔

کاش لوگ جنی جدوجهدروزی کمانے باز بین براقتدار حاصل کرنے کے بیے کرنے ہیں اس کی آدھی جدوجہد موزی کمانے باز بین براقتدار حاصل کرنے کے بیے کرنے ہیں اس کی آدھی جدوجہد جب اس کی رضاجوئی کے بید کرنے اوا خال فی وروحانی ترتی کی بہت سے مادنت طرکر لینے انسان جنیا میں مادنت طرکر لینے انسان جنیا تو فرشتوں کی پاکیزگی تاکسی بینچینے لگتا یہ میں نبیطان اوراس کے وراوس سے کرتا تو فرشتوں کی پاکیزگی تاکسی بینچینے لگتا یہ

الله نغال ابنی راه بس نصف جدّو جهد تو نبول کرست اے لیکن نصف نبت نبول نہیں کرنا۔ یا تو خلب کا پوراخلوص ہو یا پوری طرح متر د ہوجا کے گا.

تزہبت کونے والے علمار ول میں بیدا ہونے والے مختلف مفاصد کور و کئے اور دل کو پاک کرنے کی کوشش کرنے ہیں کیو بچاسلام اس بارے میں بہت حیاس ہے کھی عمل کو اس حقیقت کو تو خلائی گاڑی میں سفر کے بغیر بھی جانا جاسکتا ہے۔

آخرز میں اور شمام سیاروں کو ان کے مدار میں کون باقی رکھے ہوئے ہے کہ اس عظیم کا تنات میں باہم نصادم کے بغیر آسانی سے رواں دواں ہیں۔ کون ان کی حرکات ہیں ہم آ سکی پیدا کرتاہے؟

ان سے کہوکر نباؤ اگر تم جانتے ہوکر ذین ادر اس کی ساری آبادی کس ہے یہ ضرور کہیں گے کہ اسٹی کی کی ہے یہ ضرور کہیں گے السٹر کی کہو چھر تم ہوش میں کیوں نہیں آتے ان سے پوچوسانوں آسانوں اور عرش عظیم کا ملک کون ہے در تے کیوں نہیں ان سے کہو تباؤا کر تم جانے ہو کہ مرجیز پر آفتدار کس کا ہے اور وہ کون ہے جو بناہ دیا ہے اس کے مقابلے میں کوئی بیناہ جو بناہ دیا ہے اس کے مقابلے میں کوئی بیناہ دیا ہے اس کے مقابلے میں کوئی بیناہ دیا ہے اس کے مقابلے میں کوئی بیناہ

نہیں دے سکتا۔ یہ فزور کہیں سے کہ یہ بات تو

فَتُلُ إِلَى الْاَرْضُ وَ سَنْ فِيْكُمْ الْكُونَ الْكَارُفُ وَ سَنْ فِيْكُمْ الْكُونَ الْكَوْنَ الْكَوْنَ اللّهُ وَلَوْنَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّ

تُسْتَحُرُونَ والمومنون ۸۶-۸۹) السری کے بیے ہے کہو تھرکہاں تم کود عور کلگآہے۔ ایمان فکری خوابیدگی اور اوہام و خرافات سے ذہن کے منا نٹر ہونے کا نام نہیں کیو بحاس طرح کے ایمان کی کوئی قیمت نہیں۔

اس بيم ميشون اور ديگر لوگول سے كہنته بيب كروه صرف سوال براكتفا نكرلس اورجواب پائے بغیر غافل مذہوجا بيس م

دي البي سے ہم پہلے بسوال وجواب س چکے ہيں۔

ان سے پو جھو آسانوں اور زین یں جو کھ ہے وہ کس کا ہے کہورب کچھ الٹری کا ہے اس نے رحم دکرم کا نیوہ اپنے او پرلازم کرلیا ہے اس لیے دہ نافرمانیوں اور سرکیٹوں بیٹہیں جلدی سے نہیں بچرہ لیتا، فیامت کے روز تم سب

تُكُ لِكُنُ مِسًا فِي السَّلُوبِ وَالْاَرْضِ مَنُكُ لِللهِ كَتَبَ عَسَلُى نَفُسِهِ الرَّحْمَةَ لَيَجْمَعُنَّكُمْ اللَّيْتُومِ الْقِيلِمَةِ لَا رَبْبَ فِي لِهِ السَّيْفِي مَعْسِرُوا جو كيهية كررب، بالساس كوخوب جانناك.

يَفْعَلُونَ (يونس ٣٩)

روس خلاباز ٹیٹو ون جب اپنے سیارہ یں نفاسے زمین کے اردگرد جگر کی گار انفا تواس نے کائنات کے عجیب وغریب دلکش مناظر کاشاہدہ کیا وہ اپنے تا تران ظاہر کرنے ہوئے کہنا ہے کہ "لیکن سب سے دلکش مناظر کا شاہدہ کیا جو نفایں معلق تھی یہ ایبا منظر تفاجے انبان نہوں سے کہ "لیکن سب سے دلکش چیز زمین کا منظر تفاجو نفایں معلق تھی یہ ایبا منظر تفاجی اور نفا نزیموں سے کال سکتا ہے۔ یہ ایک گذر بین چوزی جونقتوں میں چھنی ہوئی تھوردں کی اور نفا میں اس طرح معلق تھی کو اسے کوئی اٹھانے والا نہیں تھا اس سے ہم طرح معلق تھی کو اسے کوئی اٹھانے والا نہیں تفال سے بو جھا کہ با چہز اسے اس طرح معلق رکھے ہوئے ہے ۔

اس سوال کا جواب قرآن کریم بیطے ی دے چکاہے۔

حقیقت یہ ہے کدائٹر ہی ہے جو آسانوں اور زبین کو مل جانے سے رو کے ہوتے ہے اور اگر دہ مل جائی توالٹر کے بعد کوئی دوسرانہیں إِنَّ اللَّهُ يُتُمْسِكُ السَّلْمُ وَلَتِ وَالْاَرُضَ اَنْ سَنَدُولاً وَلَيْنُ ذَالَتَ ﴿ لَكَ الْمَثَ إِلَى الْكَ اَمْسَكُهُمَا مِنْ اَحَدِيًا مِنْ اَبْحُدِهِ الْمُسَكَهُمَا مِنْ اَحَد دِنَاطِمِ المَّ)

زمین کو بھی دی طافت فضایس رو کے ہوئے ہے جس نے سورج جاندا درمہ جانے کتنے سیاروں کو روک رکھاہے۔

وهسب فدرتِ عاليه كے ستونوں برِ فائم ہيں .

اس نے آسانوں کو پیدا کیا بغیر شونوں کے جو تم کونظر آئیں اس نے ذہیں ہیں پہاڑ جا د بے تاکہ دہ نہیں سے کر ڈھلک مذجائے۔

میٹوٹ نے جس خلان کاڑی ہیں سفر کیا وہ خود بخود نہیں بن گئی اسے ذہیں نترین مائنداؤں نے ایک محکم نظام کے مطابق تیار کیا تھا۔

نب کیا زین نصایس خود بخود معلی ہوگئ اوراس کی حرکت کی کوئی نی کانی نہیں کر رہاہے مذاس پر اربوں زندہ وجو دوں کی صروریات کا کئی کوخیال ہے ؟

## بندكي كي حقيقت

ر آپ خدا تک اس کی نوفیق سے ذریعی پہنچ سکتے ہیں کیونک اگراس کی رحمت سالیگستر منہو تەكونى عل قابل فبول نېيى بوسكتا "

نے مونین سے جنت کا اور بدکاروں سے جنم کا وعدہ کردکھا ہے۔ دونوں کویکساں بدار نہیں دیگا۔ یفنیاً خدانزس اوکوں کے بیدان کے دے ببهان نعبت تحفري حنتن بير كبابهم فرما نبرداره كا حال مجر مول كاساكردس يتم لوكول كوكيا بوكيا

بيتم كيسة كم لكات يور البته ولاگ ايمان قي مين اورنيك عل كرس ان ك يدنعمن تعرى جنتي بي جن یں وہ ہمینندرہی کے یہ الٹر کاپخته دعد<del>ہ ہے۔</del> هم دیا گیا بھینیک دوجہنم میں ہر کٹر کا فرکو جوح<u>نّ سع</u>عناور كفناتها خير كوروكنے والاادر مدسي تنجا وزكرنے والانفانتك بيں يرا ابوا تفااوراللركي مائقكى دوس كوحسوا بنائے بیٹھا تھا ڈال دواسے سخت عذاب یں۔ میرے بان بلٹی نہیں جاتی اور میں اپنے بندول برطلم أورف والانهيل بول.

سرعى دليلين كمزن سے دارد ہيں كرنيك عل جنت كاراست سے اور براعل جہنم كا اللہ إِنَّالِلَّمْتَقِيثَ عِنْكَ رَبِّهِمْ كَنَّتِ النَّحِيثِ مِ اَ فَنَجْعَلُ ٱلْسُلِمِيْنَ كَالْجُمِيْنَ مَالُكُمْ كُنِفَ تُحُكُمُونَ-

(القلم ٣٣-٣٧) إِنَّ الَّذِينَ إِنَّ الْمُنْقُ وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ كهم حبت التعييم خالياتين فيها وَعُكَ اللَّهِ مَقَّا لَ القَمَانِ ١٩-٨) ٱلْقِيَا فِيُ جَهَنَّمَ كُلَّ كُفًّا رِعَنِيْ لِ مَّنَّاعٍ لِّلُخُيْرِمُفْتَدٍ مُّرَّاتِي مَّرِيْتِ السَّن يَ جَعَل مَعَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الخسرف انقيله في العَساس الستشيهي شايبت كالألتك والتقول كَدَيْ كَ مِسَا آنَا إِظَلَّامٍ يَلْفَهِ يُدِدٍ. رق - ۲۲ - ۲۹)

اس طرح کی سیکٹروں آیتوں سے واضح طور پر بیٹہ جلنا ہے کہ انسان خود اپنا انجام بنانے والاسبى ـ وه أبيني متقبل كاراسة خود بنا ناسبى ـ وة اخرت مين ومي فصل كاشر كاجواس نه اس دنیایں بوئی ہے۔

كوفرورج كرك كايربالكل الكي فيرشتبه حقيقت ہے مگر جن لوگوں نے اپنے آپ کو تباہی کے خطر بى متلاكرليا باسنهين مانة ـ

ٱنْفُسُ هُمْ مُ مُدُمُ لَا يُوْمِنُونَ رالانعام ١١)

اسلام توانسان کی ذہی طافت کو بیدار کرتا ہے اور آسمان وزمین کی وسعتوں میں غور وفکر کے 'مینجہ میں اسٹرنعالی *پریفین مک ہینجا* ناہے۔

اسى بيداسلام سائمنى جستجوا وركائنانى اكتفافات سينحو فزده نهيس مؤنا بلكهان براهب رثا ہے کیونکے کائنا تی علم ہی سے یہ ظاہر ہوگا کہ ہر حرکت وسکوں کے پیچے اللہ نعالی کی ذات ہے۔ ان سے کہو کہ تعراف اللہ ای کے بیے ہے نفر .. وهتمهين اين نث نيال دكفاد كاورتم اتفيں پہچان لوگے اور تیرارب بے خبر نہیں ان اعال سے وتم لوگ کرتے ہو۔

وَتُكِلِ الْسَحَمُلُ لِلَّهِ سَكْيِرِيْكُمْ اليتيه نتنكرونثونتها ومسا رَيَّاكُ بِغَافِ لِ مَمَّاتَعُمُلُونَ ـ رالنمل ۱۹۳

انا فی عقل بہت سے خداؤں کے وجود کوت کیم نہیں کرتی کمہ لا الااللاات میں پہلے ان تمام معبود در ای نفی کی گئی ہے جغیس انسانی او بام اور خیال آرایوں نے گھرد لیا ہے کیونکہ ان کی حینیت:

جن کی بندگی کررہے ہو وہ اس کے سواکھیم نہیں ہیں کربس چند نام ہیں جونم نے اور تمہار أباروا جداد في ركه بيد بي الشرف ان ك یے کوئی سند نازل نہیں کی۔ مَانَعُبُكُونَ مِنْ دُونِ إِلاَّ الْهُاءَ سِهَاءُ مُعَمِّوهَا انسُتُمُ وَابَآ مُكْتُمُ مِثَاانِنُزَلَ الله كبِهَا مِنْ سُلُطَانِ \_

ريوست ١٩١

لیکن مصنوعی خداؤں کے انکار رلاالنہ کے ساتھ حقیقی خدا رالااللہ) پر ایمان ناگزیر ہے ملحدون اوركميون تتول في الحاري كالسيخ أب كو محدود كرليا ـ اور كفي كنتي تك نهين يريخ كے

«كوئى شخص ابيے على مح بل برجنت بين نهيں جائے گا۔ لوگوں فيع ض كيا: آپ جی نہیں یارسول اسٹرا؟ آپ نے فرمایا بس بھی نہیں سوائے اس کے کرانٹر تعالی محھابنی رحمن کے سابہ میں لے لئے (بخاری)

لبكن عل سے دھوكر نكھانے كامطلب بينہيں كمل بى كوبالكل بريكار سجد لياجائے اورعل کی کوشش ہی نہ کی جائے کہ اللہ تنا الی جس کو چاہے گا جنت فیے گا چاہا س نے کھی کوئی نیک عمل نہ کیا ہو۔

لیکن ایباسجهناصبیح نهبن کیونکه التارنعالی قیامت سے دن دونین سےخود فرائے گا۔ تم اب ہمیشہ بہاں رہو کے نم اس جنت کے دارث اپنے اعمال کی وجے سے ہوئے جوتم دینایں بین کرتے تھے تہا رے بے بہاں بحرزت واكدموج دبي جفين نم كفاؤكر

رہے محرمین تورہ مینند جہنم کے عذاب میں مبنلار ہیں کے تھی ان کے عذاب یں کمی مر ہوگی اور وہ اس میں مایس پڑھے موں کے ان يريم في طلم نهيس كيا بلكه وه خودي اين اونيط كمرت رہے۔

وَتِلُكَ الْبَجَنَّةُ الَّسِيِّى أُودِ ثُنْتُمُوْهِا بِمَاكُتُ مُ مَعْمَلُوْنَ لَكُمْ فِيْهَا خَاكِهَ قُكْنِيْنَ ةُ يَنْهُا تَاكُلُونَ \_ (الزخرف ۲۲-۲۷)

بھرآگے آتاہے:

إِنَّ الْحُجْرِمِينَ فِي عَنَابَجَهَنَّمَ خَالِـ لُ وَنَ لَا يُفَتَّرُ عَنُهُ مُ وَهُمْ فِيُ عِ مُبْلِسُونَ وَمَا ظَلَمْنُهُمُ وَلِكِنْ كَانُوا هُمُ مَالنَّفُالِمِينَ -والزخوت ١٤٧١/

عبادت كزارول كي غلطيال

" فرائص کی ادایکی بین تسابلی اورنوافل کی ادائیکی بین جیستی خوا ہٹات نفس کی بیروی كى علامت بين

عبادات مين فرائض وداجبات نومجرود بي ليكن معاملات دعبا دات بي ان كا دائرُه وید ہے۔ایا ملان کے بیےسب کادائکی مزوری ہے۔ان کی ادائکی سے پہلے کسی نفل ک سیکن ساتھ سی علی صالح کی قدر وقیمت شیمھنے ہیں مدسے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی یہ سیمھے کہ برسہابرس کی عبادت جنت ہیں ہمیٹنگی کے انعام کی پوری قیمت ہے تو یہ نادانی ہوگی ۔

اس طرح جویسی کے کاس کی عبادات بوری طرح ادا ہوگئی ہیں اور سرطرح کھری کلیں گی دہ خو دفر بی کا شکار ہوگا۔

اسی طرح جویہ سمجھے کہ دنیا ہیں اسے جنمتیں ملی ہیں ان کے مقابلہ ہیں اس کی عبادت کا پلڑا بھاری ہے وہ حماقت ہیں متلا ہوگا۔

علی برناز کرناایسی برائی ہے جوعل کو بے قبیت بنادیت ہے اگر کوئی اپنے عمل کے بدلے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ سے قربت د ثواب چاہیے تووہ کہ تامستی تھر ہے گا ؟

صُرُوری یہ ہے کہ انسان اپنی کو تا ہموں کے شعور کے ساتھ السّرُ نعالیٰ کی بارگاہ ہیں بیش ہو ا در یہ بقین رکھے کہ السّٰر تعالیٰ کا اس ہر جتنا حق ہے اس کا ایک درہ بھی ادا نہبیں کرسکنا ۔اگر السّٰر تع اپنی رحمن سے مذنواز سے نو وہ ہر با دہوجا کے گا ۔

فرض کریجئے آپ نے اپن جان اور مال اللّٰہ نغالیٰ کے بیبے قربان کر دیے کیا یہ جان و مال اسی کےعطا کر دہ نہیں نقے ہ

اپنے سارے اعمال برنظر وال یہتے۔ ان میں کتنی کمباں اور کو تا ہیاں ملیں گی۔ مومن عمل کونا ہے لیکن اس برگر دن نہیں اکثرا تا۔ یہی اس حدیث کی نشر تک ہے کہ رسول السر صلے الشرعلیہ وسلم نے فرمایا ؛

كون شن مي كوي الى كاشكار نر بوجات.

اسی بیجا بن عطارالتر کسی صروری داحب پر کسی نفل کوتر جیج دینے کوخواسش نفس کی

بيروى قرارديني بي.

یں نے بین کے بین کو دیکھا ہے کہ وہ الٹارنعائی سے قربت کے بیے کنزت سے نفلی روز ہے رکھتے ہیں۔ روزہ بلا شبہ جہادِ نفس اور قربت کا ذریعہ ہے کہ بن اگر فرض دوزو کی ارائی کے بعد نفلی روزوں سے مثلاً ایک مدرس کو تدریس کے کام بیں ' ایک ملازم کو این ڈیوٹی کے ادائی بین کو ناہی ہوتی ہے تواس کے بینے فلی روزہ مذرکھنا ہی بہرتہ ہے ' کیونکہ طلبا کو بیڑھا نا مدرس کے بیے اور عوام کے مصالح کی خبر گیری ملازم کے بیے واجب ہے۔

کو بیڑھا نا مدرس کے بیے اور عوام کے مصالح کی خبر گیری ملازم کے بیے واجب ہے۔

کو بیڑھا نا مدرس کے بیے اور عوام کے مصالح کی خبر گیری ملازم کے بیے واجب ہے۔

کو بیڑھا نا مدرس کے بیے اور عوام کے مصالح کی خبر گیری ملازم کے بیے واجب ہے۔

کو بیڑھا نا مدرس کے بیے اور عوام کے مصالح کی خبر گیری ملازم کے بیے واجب ہے۔

کو بیڑھا نا مدرس کے بیے اور عوام کے مصالح کی خبر گیری ملازم کے بیے واجب ہے۔

کو بیڑھا نا مدرس کے بیے اور عوام کے مصالح کی خبر گیری ملازم کے بیادہ بیان کو بیٹر ہونا کا کہ بیان میں کو بیٹر ہونا کا کہ بیان میں کو بیٹر کا کا کہ بیان میں کو بیٹر کا کہ بیان کو بیٹر کو بیٹر کو بیٹر کو بیٹر کو بیان کو بیان کا کو بیان کو بیٹر کو بیان کو بیٹر کو بیٹر کو بیٹر کو بیان کو بیٹر کو بیٹر کو بیٹر کو بیٹر کو بیان کو بیان کو بیان کو بیٹر کو بیان کو بیان کو بیان کو بیٹر کو بیان کو

خوش اسلوبی کے ساتھ اواکی اسٹر تعالیٰ کی خوسٹنودی کے حصول کابڑا ذریعہ ہے۔

مجھے انسوس ہونا ہے جب ہیں یہ دبجھنا ہوں کہ کوئی طبیب مبعد وں ہیں وعظ کرنا لیند کرنا ہے حبکہ نمام ممکنہ وسائل کے ساتھ مریض کی پوری طرح جانج ہڑتا ال اور تندہی کے ساتھ اس کا علاج ہی فرائض کے بعداس کے لیے اولین عبادت ہے نفلی رکعات بھی اس عبادت سے اسے بے نیاز نہیں کرسکینں۔

مدّت کوعبادات کےعلاوہ دیکرمیدانوں ہیں بھی اپنے فرائض کی اوائگی ہر پوری توجہہ دینے کی صرورت ہے تاکہ کوئی پہلونظراندانہ ہوجائے کہ سادا توان نہی درہم برہم ہوجائے۔

احان صرف فدا كاب

"ماری تعربیت نوانتر تعالی کی طرف سے سنز پونٹی کی ہے''۔ اللہ تعالیٰ ہی نعمت کا مالک ہے اوراول وآخر اورطا ہری و باطنی طور میروسی نعربیب کے لائق ہے۔

ہوسکتا ہے آپ دہبن اور نباصلاجیت ہوں اور آپ کی ذہنی صلاحبتوں کی لوگ تعر<sup>ین</sup> کرنے ہوں ۔

ادائكى يرمنوجهونا جائز بنهين.

فرائف و واجبات کی حیثیت صروریات کی ہے اور نوافل کی حیثیت زیب و زمینت کی حبب کورنیات کی حب کی خطر کی شینتیاں خرید نا کی حب مجمی شخص کے گھر والوں کو روٹی کی صرورت ہوتو اس کے بیرع طرکی شینتیاں خرید نا مناسب نہیں بھوک دور کرنا ، زمیب وزمینت سے کہیں زیادہ صروری ہے۔

سبکن سبہت سے دینداراس حقیقت کو نگاہوں سے اوقبل کر دیتے ہیں ہیں نے سنا کہ ایک صاحب کئی بار حج کر چکے ہیں اور تھر حج کی نیاری کر ہے ہیں پیغلمی ہے اِنھوں نے خرص حج کی ادائی کے بعد اگر اپنے او برعائد دوسرے فرائفن اور معاسرہ کی صرور توں برغور کی ا ہوتا تو یہ بات زیادہ صبحے تھی ہوتی اور الٹر تعالیٰ کی خوشتو دی سے زیادہ قریب اور خواہش نفس سے زیادہ دور تھی ۔

ایک نقلی حج کے اخراجات سے متعدد نادارطلبہ کی تعلیم کے اخراجات پورے کیے جاسکتے ہیں مہرت سے ناواروں کی کفالت کی جاسکتے ہیں۔ دبنی کتابوں کو چیپواکر تقیم کیا جاسکتا ہے۔

. ملّت کوجہالت اور خربت سے کالنا نفلی جے وعرہ کرکے اپنی دلی خواس کو پورا کرنے سے زیادہ ضروری ہے ۔

اسىطرح ببهت سے دي ميدان تھي بيں۔

فرائص و نوافل کے درمیان توازن بیداگر نے کے بیے حضرت عبدالسیٰ بن عمروالعاص کی برر دابیت بیڑھیے۔ رسول السیٰ صلے السیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ

"جس نے جج نہیں کیاہے اس کے لیے جج کمنا دس بڑ۔ دات (بس نٹرکت کرنے) سے بہتر ہے ادر جو جج کر جپکا ہے اس کے بیے ایک بڑ۔وہ (بس نٹر کی ہونا) دس بار جج سے بہتر ہے " رطرانی)

، اورغ ده میدان جنگ بس بھی ہوتا ہے اورا قتصادی و نقافتی میدانوں بیں بھی۔ دورا ندسینس علمارنے فرائفن و نوافل کے درمیان حدود خانم کرنے کی اسی بیے کوشئیں کی ہیں کہ کوئی مسلمان کسی البیے عمل کے ذریعہ جو واجب نہیں ، اسٹر تعالیٰ کی رہنا جو گی کی جب بچاس طرف جل بردے تواشعب بھی ان کے بیچے جل بردا کر شاید مٹھا کہال دافتی تقصیم ہورہی ہوں۔

خوداین بی گفرهی ہوئی بات کوسی سجھ بیٹھا۔

يمي مالت ان او گول کي ہوتی ہے جو دوسروں سے جمو ٹی تعریفیں سُن کران کالقین کریٹھتے

ہیں جبکہ دہ صبح بات بقیناً جانتے ہیں۔

ایک بزرگ کے بائے میں آتا ہے کہ اگر کوئی ان کی تعربیف کرتا تھا قد دُعا فرمانے تھے۔ "اے میرے دب میری ان چیزوں کو معان کم ہے جویہ وک نہیں جانتے اور جو کچھ یہ لوگ کہم رہے ہیں اس ہرمیرا مواخذہ زفر ما اور مجھے ان کے گمان سے زیادہ بہتر بنا ہے ؛

اینےافا کاحق بہجانیے

" ابنی کمتری کا اصاس رکھیے تو السُّرتعالیٰ آپ کو ابنی عن سے نوازے گا۔ ابنی عاجری و در ماندگی کا احماس رکھیے تو السُّرتعالیٰ ابنی قدرت سے نوازے گا ادر ابنی کمزدری کا اص<sup>ال</sup> رکھیے نوالسُّرنعالیٰ ابنی طافنت سے نوازے گا"

صرف بیہ مدرن خنبول ہو سختی ہے کہ تمتر ، برنز کا ظاہری دُمنوی طور براعتر ات کہ ہے ادریہ اعبر ان اس کے دل اور ظاہر سے نمایاں ہو۔

فاص طوربرجب یا تعلقات دائمی حیثیت رکھتے ہوں ۔ ان تعلقات کی نوعیت باب بیٹے سے تعلقات کی نوعیت باب بیٹے سے تعلق میں باپ کا ضرورت مند ہوتا ہے جب بڑا ہو جا تا ہے تو اس سے بیاز ہوجا تا ہے اور لبااو فات سب کچھ محلا کر باب سے قطع تعلق کی لیتا ہے ۔

ایسا ہرگز نہیں بندے کی فرورت اپنے پر ورد کارسے دائمی طور بر رہتی ہے اور یہ اس مزورت بندید ہوتی ہوتی اس میرونی اس مزورت سے کہیں زیادہ شدید ہوتی ہے جوایک شیر خوار بیکے کی اپنی مال سے ہوتی ہے ۔ ہے یا کسی یودے کو پانی اور دھوپ سے ہوتی ہے ۔

مُن مَن نَكُلُوكُ مُم إِللَّيْلِ وَالنَّهَادِ الْحَيْنِ الْ سَعْمُون مُون مِ جورات كويا

سکن یہ دبانت وصلاحیت کس کی مربونِ منت ہے۔ ب آخر عبقری لوگوں کوکس نے بیدا کیا۔

هُوَاتَكِنِى كُيْصَوِّرُكِمْ فِي الْأَدْهَامِ وَى بِيعِ جِنْهَارَى مادَلَ كَبِيتْ بِينَ مَهَادَ هُوَاتَكِينَ مَهَادَ كَيْمِادَ عَلَى الْأَدْهُو الْمُورِينِ فَي الْأَدْهُو الْمُورِينِ فَي اللَّهِ مُورَايِنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ مُورَائِمِينَ وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

تعیرانٹرنعالی ہی سمہارے عیبوں اور کوتا ہیوں کو کوں سے جھیائے رکھتاہے۔ نب آخر الٹرنعالی کے علادہ جس نے آپ کو انن نعموں سے فواز ا اور بھرآپ کی ہردہ پنی کرکے کوگوں میں باعز بنت ہونے اور رہنے دبا ، اس کے علاوہ کوئی نغر لین کے لائق ہو تخاہے ، ظاہر ہے ہرگر بنہیں ۔

ابنى حفيقت فراموش بألحيح

" لوگ آب کے بارے بیں جوسن طن رکھتے ہیں اس کی بنیا دہرآپ کی نعرب کر ہیں لیکن آپ اسپنے نفس کے بارے ہیں جو کچھ جانتے ہیں اس کی بنیا دہر اس کی مذمّت کرتے رہیے "

اگرلوگ مجھے کامل فرار دیں تو مجھے ان کی بات سے خودابنی حقیقت کے بارے ہیں دھو کے ہیں مبتلا نہیں ہونا چا ہیے۔ لوگوں کے کمان پر اپنے نقین کو تھپوڑنا انتہائی جہالت کی بات ہوگی ۔ لیکن عجیب بات ہے کہ ایسا ہونا رہتا ہے۔

. کہا جا نا ہے کہ استعب بنیل کا ایک دن بچوں نے بچھاکیا نواس نے بچوں سے بچھپا چھڑانے کے بیدائفیں بہکایا کہ فلاں جگہ شادی ہور ہی ہے اور شھاکیاں تعیم کی جاری ہیں۔ اور دوسروں کو بھی یہ بتاتا ہے کہ وہ خود بخو دائنی موجودہ سرملِندی کی چیننیت تک پہنچا ہے اوراس سلسلے میں سرنصبحت کو مسر د کر دیا ہے۔

كَلِيْنَ اَ ذَقُنَ اَ هُ رَحُمَةً مِنَا مِن مَرَ مَنَ اللهِ اللهُ اللهُ

وبال بھی مزے کرول کا۔

آخرجب کوئی منحربن کرانسٹر تعالیٰ کی بارگاہ میں بیتی ہوگا تو اسے کیسے اچھائی ل سے گئی، اسٹر تعالیٰ ایسے بندوں کو نا پہند کرنا ہے جوابنے بالے میں اندھے بن جانے ہیں۔ اس نے تو تو کوئی کوئی ہے بیدا کیا ہے کہ وہ اس کو پہچائیں اوراس کی حمد و ننا کریں۔ اس بیے نہیں کہ جہالت وانکارسے کام لیں۔

جونونی را و سے بھاک جاتی ہیں واغیس تادیب کی جاتی ہے کدوہ ہوایت کی طرف

لوث ایکن اورابنی نندگی کا احماس کریں۔

فَكُوُلُدَادِ جَاءُهُ مُ السَّالَقُسُّ مُوْا رالانحام ٣٣)

لیکن جب اس برجمی آنهی نهبی که این اور گراهی کاسلسله جاری ریتا بعد بت

مكل سزاكا وقت آجا تاہے۔

وَكُوْرَحَمُنَا هُمْ وَكُنَفُنَا مَالِهِمُ مِّنُ صُرِّلَكُ حَبُّوا فِي كُلُفْيَانِهِمُ يَحْمَهُنُونَ وَكَفَّ لُ اَخْنَانِهِمُ يَعْمَهُنُونَ وَكَفَّ لُ اَخْنَانِهُمُ يِالْعَلَى الْبِفَكَ السَّتَكَا نُسُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُسُونَ

اگرہم ان پر رخم کریں اور وہ کلیف جس ہیں آ حکل یہ متبلا ہیں دور کر دیں تو بہ اپنی سر کتی بیں بالسکل ہی ہمک جائیں گے۔ ان کلمال تو یہ ہے کہم نے انتیں نکلیف ہیں مبتلا کیا یھر بھی یہ ابینے رب کے آگے رہیکے

یں جب ہماری طرف سے ان بیختی آئی

توكيون نها تفول نے عاجزی افتیاری۔

مِنَ الرَّهْ لَمِنَ الرَّهُ مُ عَنْ ذِكْرِ دن کوئمہیں رحمان سے بچاسکتا ہو مگریہ اپنے رب کی نصیحتوں سے منہ مورد ہے ہیں۔ رَيْتِهِ مُ مُّ فُرِضُونَ - (الانبياء ٢٧) بندہ مجبی یہ کمان کرسختا ہے کردہ کوئی غلطی کرکے اس کے تائج سے بھاک سکتاہے

اور کسی کے پاس بناہ مے سکتا ہے ریکن کا ثنات میں کون ہے جس کے پاس وہ بناہ ہے

سكے اور نجے سكے ؟

كبابكه ليسه خدار كفته بب جوبهار عقابل يں ان کی حايت کريں ؟ وہ تو نه خوراين مدد کرسکتے ہیں اور نہاری ہی نائیدان کو حاصل ہے۔

أَمْ لَهُ مُ الْهِ مُ تَنْ نَعُهُ مُ مِّنَ دُونِنَا لاَ يُسْتَطِيْدُونَ نَصْرَانْفُسِهِمْ وَلاَهُمُ مِّنَّالِيْهُ حَبُونَ.

والانبياء ٢٣)

انسان کی اسٹرنغالی سے احتیاج اور صرورت مندی شدید نزین ہے وہ جس دل ، آٹھ كان اورد يرًاعضا تحجم سعة فائده الثار السيار السير تعالى جاسعة نوا بكبل بي سب كيوهين سخام

حُيْلُ أَزَائِيتُمُ إِنُ أَخَسِكُ اللَّهُ سمعكم وكبيضا وهم فضتم على تُلُوبِكُمْ مَّنُ اللَّهُ غَيْرُ اللَّهِ بيابِيِّكُ مُ مِسِم ٱنْنُطُوْكَيْفَ نُصْرِينَ الْحياتِ سُمْ مُستَم يَصْلِ فُوْن ـ والانعام - ۲۷)

انبیان سے کہو کھی تم نے بر بھی سوجا ہے كراكرانسترتمهارى بنيائى اورسماعت نمس جیبن کے اور نمہارے دلوں پر مہر کرنے۔ تو الشركيسوا اوركونيا فداسي جوية وتمي تنهين وابس دلا سحت ہے دیکھوئس طرح ہم باربار ابنی نشانباں بینی کرنے ہیں اور تھریہ کس طرح ان سےنظرچرانے ہیں۔

اور حفینفی عباد س بہم ہے کہ آپ السرتعالی کے سامنے اس کی بے پایاں عظمت اور این مکل بے جارگ سے ساتھ کھڑے ہوں۔

ليكن ان فن نفس كعجى كعبى فربب خور د كى كاسهاراليتا ہے اورانسان تواضع وا بحيار كے بجائے كبروغ وريس برط كر بستھے لكتا ہے كه وه أسماني عنابت سے بنياز ہے. رہے گابیہاں تک کرانٹر کا دعدہ آن پوراہو یقیناً انٹراپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ لَايُخْلِفُ الْمِيْكَادِ -والموعد-٣١)

#### فضوليات

زندگی کے کم سے کم معیار برنفس کوراضی کولینا اوراس سے زیادہ کی فکریں مذرست آدمی کی عزشت، سربلندی اور خدا کی خوست خودی کی ضمانت ہے۔

جائع از ہر سے ایک شیخ سے ایک دن کہا گیا کہ آپ الیا کیجئے ورنہ انجام ہُرا ہوگا اسفوں نے دربافت کیا : کیا جھے میرے گھرسے سجد تک آنے جلنے سے بھی روک دیا جلئے گا ؟

کہاگیا: نہیں۔

تب اعنوں نے کہا: بھر جو چاہوکرو۔
ایک اور بزرگ شیخ علیت کوجب مصریں عرابی باٹا کے انقلاب کے بعد گرفتارکیا
گیا توان سے کہا گیا کہ خدیوسے تقوری سی چاپلوی کر یجیے دہ معافی کا حکم جاری کر دے گا۔
تب انفوں نے اپناوہ فصیدہ کہا جس میں کہا گیا ہے کراپنے رب کی چوکھٹ پکر الواس کے
علاوہ سب بھے تھوڑ دوجو کچے مفدر میں ہے وہ ہو کر رہے گا زیادہ فکر مذہونے کی کیا
صرورت ہے؟

ادرىز عاجزى افتيار كرتي بي البنذجب نيب بہان کے بنیج جائے گی کرم ان پرسخت عذا كا دروازه كھول دين تو كيا يك تم د كھو كے كه

اس حالت ہی ہرچیزسے مایوس ہیں۔

الترتعالى كى رحمت توانخيس لوكول كے فربب ہوتی ہے جواپنی انسانی چینب كو مانتے ہں اور کھلے چھیے اللہ تعالیٰ کی بڑائ کرتے ہیں۔

اپنی طاقت و فوت کے با رے بن خوش گان اور تجریس متبلا ہونے سے سجائے انسان اگران بكرورى وبياي كارساس كرتاهي نوانسرتعالى اسية فيت اور كاميابي سے نواز کاہے۔

اے دو گھے ابان لائے ہو۔ السّٰرسے ڈرداور اس كرسول (محرصيك السرعليه وسلم) بر اليان لا وُالسَّرْ تَهْبِي اين رحمت كا د سراحصه عطا فرمائے كا اورتمہيں وہ نور بختے كاجس کی روسنئنی میں تم چلو کے اور تمہارے قصور معاف کرنے گار

كِانْكِهَا النَّكِ يُنْ أَمُنُوا اللَّهُ وَا اللَّهُ وَا مِنْقَ إِرْسُولِهِ يُوْتِكُمُ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَحْعَلُ كُلُمُ أَنُوحًا تُمُشُونَ سِم وَيُغُفِرُكُمْ والحديد ٢٨)

حَتَّى إِذَا فَتَحْمَاعَلَيْ هِمْ بَابًا

ذَاعَنابِ شَرِيْدٍ إِذَا هُمُ

(المومنون ١٥-١٤)

فِنْ مِهُ مِيْلِسُونَ ـ

آج لوگ آسمان سے بنیاز ہوکرز مین ہی میں مست ہیں عالم غیب کونظرانداز کرکے جو کچھ ناک کے سامنے نظر آنا ہے اسی بریفیبن رکھتے ہیں اور اپنے پر دردگار کو چوڑ کو۔ فوداین دات میں مگن ہیں۔ ظاہر ہے ایسے لوگ رحمت اللب سے محروم ہی رہی گے۔ اور رسوائی و نام ادی ان کامفدر ہوگی۔ جن لوگوں نے نعدا کے سائفد کعز کارو براختیار كرركهاب ان بران كركروون كى وجرس كوئى مركوني آفت آنى بى رېتى بىريان كىھر محقربب كهبن نازل ہوتی ہے ببلسا جلبتا

جس في الخبس برنزمفصد ك بيديداكيا تفا وَلاَيَزَالُ النَّدِيثِنَ كَعَنُـرُوْهِ تُصِيْبُهُمْ بِمَاصَنَعُوْ احْتَارِعَةُ ٱوَتَحُلُّ مَرِينِ مِنْ مِنْ مَا رِهِمَ حَسَيًّى يَا فِي وَعُدُ اللهِ إِنَّ اللَّهَ، يەمعاشى معيارنېىي نفسياتى <del>مالات بىي جويە فرق بى</del>يدا كرتے بىي -معاشى معيار تو مدركاربن سكايے.

اس می سے کلاب کا بھول بھی بھاتیا ہے اور کا نظر بھی۔

آج ہم معیار زندگی کی بلندی کے برشور نعرے سنتے ہیں ہم بھی غبت ومسکنت کے خلاف جدو جہد کے ماحی ہیں لیکن مادہ پر ستوں کو پید جان لینا چاہیے کہ آئے انسانی زندگی کو روزی سے کہیں زیادہ روحانی قدروں کو سمھنے اوراس سے بھی زیادہ السرتعالی کویاد کرنے

محاسبة

"جب وكورك كيدة جهى يا مدمت سيخمهين كليف بهنج تواين بارك بي السرنوال معلم كى طوف بكاه المطاؤ أكراك كاعلم تبيين مطلق نبين كرياً تواس معلم برعدم المينان كى مصيبت لكول كاذبت كى مصبت سي بناريادة كين بي

الله تعالى سے تعلق ہى مون كى سلامنى يا برايت ان اوزوسى ياغم كى بنيا دہے۔ لوگوں كے ستھ اس كانعلى دوسرے درجر بي ہے اوراس بيں بھى الله تعالى سے تعلق كى

محى معاملة بي لوكون كى دائة اس كے صبح ياغلط ہونے كيفيصل كن نہيں كئے تفق كے بارے ميں وكوں كى رائے اس كى بلندى ياب تى كا آخرى فيصل نہيں كرسكى وكوں كى لئي بااوقات غلط محى بوتى بي-

بحرانوں اورشکل حالات میں کم ہی لوک ٹابت قدی اور بہا دری سے کام لیتے ہیں اس پیصلحین تنہائی اور عدم حمایت وانحار کا سامنا کرتے ہیں تو اس کی برواہ بھی نہیں

اورائیناگرتم ان لوگول کی اکتربت کے کھنے پر جلوجوزین میں بستے ہیں قدوہ تہیں

وَاِنْ تُطِعُ ٱكُنَّرُهَ نَى الْإَدُحِنِ يُضِدُّوُكَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ اِنْ يه طرزعل جب بوتا ہے حب ادمی اپن صروریات مختصر کرلیا ہے ور نافنس کی خواستات كي رسى جنى دهيلي يجيد دراز بوقي على جائر كي-

بهارامقصد محى حلال كوحرام كرنا ياكسى كشادكى كوننگ كرنانهيس صرف وه راسند بتاديا مقصود ہے جواہلِ دعوت کے بیے صروری ہے۔ دنیا کالالچ ادراعلیٰ نمونہ فائم کرنادونوں ابك سائفه مكن بنبس اسى طرح لوكول كوخوش كرف اورزياده سے زياده دوان عاصل كرنے كى كوشش كاحق كى بات بلندكر نے كے مانفركو تى جوڑ نہيں۔

کفایت کے سلسلے بی کوئی واضح حدبندی نہیں کی جاسکتی ان نوں کی طبیعت ٔ حالا اور ماحول کے مانفصر وریان بھی مختلف ہو گئی ہیں کھی فردیا خاندان کے بیدا خراجات کا كوئى معيار مقرركرنا اوريكهنا كهاس كيبداسراف اورفعنول خرجي بيد بيكاربات بوكى -بعن چزی کی کے بیے صرورت کا درجر رفقی ہیں کسی دوس سے کے بیے اسرات کا۔ ان حالات بين خود اپنے دل كا فيصله ى مناسب بوكا خود فقر وغذا بھى خارجي سے زيادہ داخلی ونفیاتی حیثیت رکھتے ہیں۔ کتنے الدار مزیر دولت کے بیے کائے کرنے رہتے ہیں ادراسی فکر بیں انفیس نیند نہیں آتی اور گھتنے غریب جو کھے دہما ہے اسی پر قانع ادر خوال وكر أدام سے میٹی نیند کے مزے لیتے ہیں۔

لوگول کودیکھنے توجیب عجیب تجربے سامنے آتے ہیں۔

ابک شخص سے باس دولت تھی ہے اورجوان ادلا دبھی برط صابا آجبکا ہے اب اسے چاہیے نظا کہ اخرت کے بیے زیادہ سے زیادہ نیاری کرے ۔

اگروہ راہِ خدابی جان دے دے تواس کے پیھے کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے جس کے يد فكرمند مهوليكن اس كے با دجود وه كاريخ كريتے سے درنا ہے اور زیادہ سے زیادہ دناطلی میں کا ہواہے۔

جكها يسے نوجوان بھی مل جا بین کے جواپنے سارے دانی مائل کوپسِ پٹےت ڈال رہماد كيكوريرشة بيا- جنوں نے تقوی اختیار کیاان کے بیکی فن اوررنج کامونع سنیں ہے دنیا اور آخرت دونوں زندگیوں بیں ان کے بیے بتاریت ہی بٹارے ہے اسٹری باتیں بدل ہیں سکیں ہی بروی کامیابی ہے۔

زمین پر بااختیار ہونا الله تنعالی کارحمن ہے اورنیک نامی اس کاایک جزوہے

اورتمہاری فاطر تمہانے دکر کا آوازہ بلند کردیا۔

ٱتَّكِ سُنَ المَنَّوُا وَكَانُوُ البَّقَوْنَ لَهُمُ الْبُسَثُرِي فِي الْسَحَيْوةِ السَّسَنُيَا وَ فِي الكخيرة لآتبك يكايكلمت الله للك هُوَ الْفَوْنُ الْعَظِيمِ

ريونس ٢٣-٩٢)

خودالسُّرنغال اپنے نب سے فرما تاہے: وَرَفَعُنَا لَكَ ذِكْرَكَ.

والانشواح - ٢)

حصرت ابراہیم نے بھی مرور زمانہ کے باوجود دوامی نبک نامی کی دعا مانگی تھی۔ رَبِّ هَبْ إِنْ حُكُماً قَ الْحِقْنِي الصَّاعِينِ العمير عدب مجع عطاكراور مجه كرصالو كے ساتھ ملااور بعد كے آنے والوں بي جھ وَاجْعَلْ لِنَّ لِسَانَ صِلْ قِ فِي الْلَافِولِيُنَ ـ (الشعراء ٨٣- ٨٣) كوي ناموري عطاكمة

سكن يبان بنيادى الهميت ركفتى بے كوان ان كاعل الشرتعالى كے يدورے اخلاص كے سائفہ ہواوراس كامفصد دنيادى فائدہ يا مخلوق كى خوست نودى يہو السّر تنالى ك رضا جوئى ہر محرك برغالب ہوا وراس سلسلے ميں اسے كوئى وراورخوف منہو۔ لوكوں كے ساتھ تعلق كى بنياد حق كے بيے نعاون كى بنياد برہو۔ دنيا دى اغاض اور

جمانى لذنون كى بنيادىر تېبىل ـ

میمراگران بر محول کرتا ہے کر دوس سے لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں تواسے یدد کھنا چاہیے کرانٹر تنالی سے اس کاتعلق کیا ہے۔ اگردہ اس پہلو سےمطائن ہے تو بعراسے کوئی فکر نہیں کرنی چا ہیے کیوئے آقاکی خوسٹنودی کے مقابلہ میں غلاموں کی نارافکی کی کیا حیثیت ہوسکتی ہے؟ جیا کرحضرت ہو دیرے جواب سے واضح ہوتا ہے: اِ فَيْ ٱللَّهِ لَهُ اللَّهُ دَا لَيْهِ هُ لَا أَنِّي مِن اللَّهُ كُ اللَّهِ الدِّرْمُ

النركراسة سے بعثكادي كے دہ توفق كان برطية اوقياس أرائيال كرنيان ورهقيت تہارارب زیادہ بہر جان ہے کون اس كراست سے شاہواہے اوركون سيدهي

والانعام ١١١-١١١)

تَيَّبُعُونَ اِلَّااسَّطُنَّ وَإِنَّ هُـُمُ مِ الْآ

سَخُرُمُ وَنَ اِنَّ رِبُّكِ هُوَاعُكُمُ

مَن يَضِل مَ عَن سَبِيلِم وَهُوَ

اَعُكُمْ بِالْمُهُتَّلِايُنَ.

مومن اینے منیرکوئی رہنا بنا تلہے ادراس کامقصدالسرتعالیٰ کی خوت نودی کے سوا محصرتین ہونا۔اسےاس کی برواہ نہیں ہوتی کہ لوگ اس کی حالیت کردہے ہیں یا اسے برا معلاكبررب،ي-

تا ہم ان نابین معاشرہ سے جرا ہوا ہونا ہے اور مدح وذم کی لہری خواہی نہ خابی اس کے دل براتر انداز ہوتی ہیں ۔ایک صاحب ددلن شخص کو بلاوجہ اپنے آپ كو ذلت بن بنين مجينه انا چا ہيد ادراين دولت كے استعال سے اچھا نمور بيتي كرناچاہيّے۔ تاكەنىك لۇگ اس كے پاس اكھا ہو كيں۔ لوگوں سے فرا خدلانه ، نبک سلوك اوراسلاي فرائض وشعائرى بإبندى كرما تفدمها فطرى جرزع اس كين كجرح مهين

اِنْ تُنْكُ والصَّدَ قَاتِ فَنِعِمَّاهِى وَ الكَرَابِيف مد قات علانيه دو توياهِلم اِنُ تُخْفُوْهَا وَتُوْتُوهَا الْفُعُدِ رَآء لِيكن الرَّحِيا كرماجت مندول كودو نوب

تہارے تی میں زیادہ بہزہے۔

فَهُوكَفِيْنُ لِكُمْ - اللَّهِمِ ١٤١٥) ابنى كهدا درشهرت كي حفاظت كى خواش بھى فطرى چيز ہے خو درسول النه صلے النه عليه وللم جب ايك باراً بن ايك روج محرّ مه كے مائھ كہيں جارہے بنے قراستديں كھ وك ملے اوات نے ان بریہ دافتح كرديا كرآپ كے ہماہ زوج محر من تا كى كوئ بدكانى ىن بو حكرات بدكانى كى سلم سى كىسى بلند تق

اس طرح نیافی کے ساتھ کوئی جلائی کرنے بعد لوگوں کے درمیان اپنے بارے ين كارخير كُن كُرخوش بونا بى فطرى سے اور رسول السر صلے السّر عليه وسلم في است وال ك يداس دنيا ين بال ارت فرار ديا - اوربياكيت تلاوت فرمائي ،

## نقوش راه

ہر ملمان کے لیے بیصروری ہے کہ وہ اننی اہلیت پیدا کرے جو اسے اللّٰر تعالیٰ سے نسبت نائم کرنے اور اس کی دہمت ہیں ہمیشہ رہنے کے لائق بنا دے۔

اس کے بہلویں جودل دھر کتاہے دہی تزکیہ وتر فی کام کرنے اوراس کے بیے ریاضت وہانٹ نتالی کی بنائی ہوئی اطاعنوں اور ہرایتوں نیز صدورو آ راب کی پابندی کے ذریجہ کرسکنا ہے بہان تک کہ وہ منزل مقصود تک بہنچ جائے۔

کال کے راسنہ کی کوئی انتہا نہیں ہے جہاں پہنچ کر رک جانا پڑے ۔ مسلمان جب نک زندہ ہے امرونہی کامکلّف ہے اور خود ابنے بارے بیں اسے غور دفکر کرتے رہنا چا ہیں ۔ ہوسکتنا ہے اس کے اندر کسی برائی کے انزات باقی رہ گئے ہوں جن کوختم کرنا فنروری ہو یا کوئی برائی از سر نو بیدا ہوگئی ہوجے مٹانا فنروری ہو۔

اگروه اینے آپ کو مامون سمجھنے لگاہے کہ اب اس کے دل ہیں بڑے یا چھوٹے گنا ہوں کا خیال کی بیدا نہیں ہوگا اور مذوس بیدا ہو نگے تب بھی جب نک حجم وجان کا رشتنہ برفرار ہے عبادت کے تعلق سے اللّٰر تنالی کے حقوق اس بر برفرار رہیں گے بیہاں تک کہ وہ شکر گزاری اور رضا و تسلیم کے ساتھ اپنے برور د کارسے جاملے۔

رعار به المصدر المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم عبوديت ميرا وسُم الله عبوديت ميرا وسُم الله وسُم

بَرِئ مِّ مَّا تُشُرِكُ وَنَ مِنُ دُوْدِ الْمَ عُكِيلُ لُ وُنِي جَمِيْعًا لَتُمَّ لَاَتُنْظِلُ وَنِ اِنِّ فَوَكَلَّتُ عَلَى اللهِ وَبِنَّ وَرَتَكِبُمُ مَا مِنُ دَاتِ فِي التَّهْوَ اخْدِلْ بِنَاحِيَةِ مِنَا ـ

(aec 40-40)

ادراگرالٹرتعالی سے تعلق ہی کمز درہے تواصل مصیب یہ نہیں کدلوگ اس سے تنفر ہیں بلکردو نے کی چیز یہ ہے کرالٹرتعالی کے ساتھ تعلق ہی اطیبان بخش نہیں جومرض کی جڑہے۔ كالفظ زبانون براتنارائج بوكيا بي كد ككتاب كراس كاصل ابميت بى ماندر ككي ب-ايك شاندار محل کی نعمبرایک دیران دل کی نعمیر سے کہیں زیادہ آسان ہے۔ اسی طرح ایک تیمین کتاب كوم تبكرنااس سيحهين ذياده آسان ہے كہ خواہنات سين خلوب ايك دل كواز سرنوم تب

توبراسى تغميرو تربين كانام ب لوك اس لفظ كى الهمين ووقدت كوسم في إنفير

یہ قوبہ کی ضرورت مجی ان اوں کو ہوتی ہے کیو بحد زندگی میں ان سے خطابی ہوتی رہتی ہیں جيكه بيتير لوگوں بيرخوا ښنان، كم عفلى، ناتجر به كارى اور بيليتين كا غلبه بهوجا باكرتا ہے۔ اسلام كى نظرين نوبدايسي جدّد جهد كا نام ہے جو ہران ان كوكرنى چا ہيے كوئى دوسراتخف اس

كے ليے يكام انجام نہيں دے سكنا۔ اگرآپ کے کپڑے گندے ہوجا بین تواس طرح صاف نہیں ہوسکتے کہ آپ کے بڑوی اپنے

کیڑے دھولیں۔

۔۔ اگر آپ کسی فکری گراہی میں مبتلا ہوتے ہیں نو آپ خودہی صبیح راسندا خذیار کرکے اس سے

نجان باسکتے ہیں۔

. الله نغالی کی خوشنودی کی راه مجی مین ہے اس سلط میں کسی کی سفارش کام نہیں آسکتی۔ جوکوئی راہ راست اختیار کرے گا اس ک ؞ ڡؘڽٛؾۜۿؾؘۘۑؽؙڂٳڂۜڝؘٳڮۿؾۘڮؿ راست روی اس کے اپنے ہی بیے مفید ہے لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّا مَا يَضِلُّ عَلَيْهَا اور جو مراه ہواس کی محرابی کا وبال ای بیہ-وَلَايَزِرُ وَازِرَةٌ وِذُرَاتُهُ رِئُ كوئى وجهامهان والادوس كابوجهذا مايكا دینی اسرائیل ۱۵)

السرتعالى سے حق كے تعلق سے مفاطى كى نلافى اسى طرح ہوسكتى بے كەنود خطا كارمعذرت بین کرے۔ اگردنیا کے سارے لوگ \_\_ انبیائے کوام مسمیت \_\_اس کی طرف سے معدزت كرىي اور وه خود ابنى كح روى بربر فرار رہے توكسى معدزت يامعانى كى طلب فابلِ قبول نہيں ہوسكتى ۔ يدلازى بيك كناه كارخود يرورد كارك سائف اپنے ول كى كمرايتوں سے پكارے .

کے بیے ہے جس کا کوئی شریک تہبیں اس کا جھے کم دیا گیا ہے اور سب سے پہلے سراطاعت جھکانے والا بیں ہوں۔

لَاسَّوِنْكِ كَسُهُ وَبِنَالِكُ أُمِرُتُ وَاكَنَا اَوَّلُ الْمُسُلِمِيْنَ -

والانعام ١٩٢ -١٩٣١)

السرتعالی کی طرف بہنجا نے والاراست مسلمان کی ان کوششوں کی تطیب ہے جو وہ اپنے دل کی صفائی، اپنے پر ور دکار کو راضی کرنے اور غفلت وسمتی کے بجائے ذکر وحرکت اختیار کرنے کے سلسلے بین کر تاہے اوراس راستہ پر چل کروہ جب کمی بری عادت سے چھٹکا واصل کرتا ہے اور اس استہ ہوتا ہے تو یہی اس کی کامیا ہی کانشان ہوتا ہے ۔

اس نفیانی وقلبی تبدیلی سے سلمان بیں بیداری رائے بیں بنیگی اورا بھے اعمال و کردار پیدا ہوتے ہیں اور تھر توفیقِ الہٰی کی قوی امید بیدار ہوجاتی ہے کہ السُّر نعالیٰ اسے صبح راہ پر چلاکے گا اور کم بیں بھی برکن عطا کرے گا کیو بحہ السُّر تعالی نے اپنی طرف توجہ کرنے والوں سے زیادہ توجہ کا وعدہ فرمایا ہے۔

جوشخص بھلائی لے کر آئے گا اس کو اس سے بہتر صلہ ملے کا۔

وَمَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ مَـٰلَـهُ خَلَـهُ خَلَـهُ خَلَـهُ خَيْرٌ مِّنْهُا وري

کسی راہ کے راہی کو اگر خوداس کی جدّوجہد پر تھپور دیا جائے تو وہ تھکن کی وجہ سے سے سے کام بھی ہوسکتا ہے اور رک بھی سکتا ہے اس لیے خوداس کی جدّوجہد سے زیادہ اللی مدددر کار ہوتی ہے۔

کسان بیج بونا ہے بیرند بن کی سینجائی ادر دیھ بھال کرتا ہے بیر آسمانی برکتوں کی طرف د کھناہے کیونکہ وہ جانناہے کہ اگر خداکی مدد شامل نہ ہوئی تواس کی محدود کوشش بیکار ہوسکتی ہے۔ بیر خداکی مدد بھی کم ، زیادہ ہوسکتی ہے۔

توبہ

توبراس راہ کا بہلام حلہ ہے بلکاس کے ساتھ اس راہ میں داخل ہونا مکن ہے۔ توبہ

بيركيانان ى زندگى يى اسى كاوئى مزورت تنيى ؟

كيا آكي كالفنس اس كاحقدار نهيل كرآب أس محمعا ملان بروقتاً فو تتاً نظر فانى كرت

رہیں اور فنروری اصلاح کرنے رہیں تاکہ وہ اپنی فطری طالت پر لوٹ سکے ؟

وغفلی می ہے اور اس کے آلودہ ہونے کے امکانات سب سے زیادہ ہیں فاص طور برجب؛ مَن اَغُفَلُتُنا مَلْبُ لَهُ مِن وَكُرِينًا وَاللَّبِي ﴿ حَس کے دل كويم نے اپني يا دسے فاصل كرديا

هَوَاهُ وَكَانَ أَمْنُهُ فَرَطاً وَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ

دانکهف ۲۸) اورس کاطریق کار افراط و تفریط پرمینی ہو۔

انانی نفس معاملات بی بم آئی پیدا کرنے والا کوئی نظام مرہ ہو تو یہ معاملات درختوں سے کرنے والے بنوں کی طرح آوارہ ہوجاتے ہیں۔

اسى يدنفس كى بمدونت كرائى كى كوشش بونى چاسىيد

ہر صبح بیداد ہونے کے بعداور ہردات سونے سے پہلے اس سلسلے بی غور فوکرسے کام لیننے دہنا چاہیے۔

رسول الشرصيا الشعليدولم فرمات بين إ

رجب دات كانصف حصة يادونها ئ حصة كزرجا آلم والترتعالى نجل آسمان برنازل بوتا بدور فرما آلم و الله عند والله وال

ایک دوسری روایت یں ہے:

"بنده اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب رات کی گہرایوں ہیں ہونا ہے۔ اب اگران لوگوں ہیں ہونا ہے۔ اب اگران لوگوں ہیں سے بوجواک گوڑی ہیں اللہ نتالی کو بادکرنے ہیں نوا بیسے ہوجا کی رتز فری اللہ میں ایسے وقت بسترکی کری اور بدل کی راحت جھوڑ کر ابنامت قبل بنانے کے بینے دکر اللی میں مشنول ہونا کتی خوش نصیبی کی بات ہے۔

"اے میرے بیرور د کار! مجھے معاف کر دے، مجھ بیر رقم فرما، توہی بہترین رقم کرنے والاہے" اس کے لعبد ہی وہ مغفرت کی امید کرسکتا ہے۔

جس ان ن کاعل خراب ہواوراس کی حالت پرلیٹ ان کن ہواسے اپنے پرور دکار کی ط<sup>ن</sup> جلد انجلد رجم ع کرنا چا ہیںے اور یہ بچنہ عن م کرنا چاہیے کہ آئندہ وہ اپنی غلط کاریوں سے جھٹکا را حاصل کرے اپنے اعمال کوسدھارے گا۔

اسی سلسلے بیں کل کا انتظار نہیں کرنا چلہیے آج ہی بہ کام کرڈ البے بلکہ اگر صبح کا دفت ہونو شام نک بھی انتظار نہ کیجئے ، ہوسکتا ہے دفت اتنی دہلت ہی مذرے یہ

بھرکل کی امید برابنی زندگی کی تعمیر نو نشکائے ندرہے۔ آج کا وقت آپ کو حاصل ہے اس کو کام میں لائے اور انتظار و التو اکو بس پیٹ ٹوال دیجئے۔ رسول الٹرصلے الٹرعلیہ وہم فہاتے ہیں: "الٹر تعالیٰ ران میں اینا ہاتھ کشا دہ کر دیتا ہے کہ دن کا خطا کار تو بہ کر سے اور دن میں اپنا ہاتھ کشادہ کرتا ہے کہ ران کا خطا کار قوبہ کرہے۔ دسلمی

بنی زندگی کی از سر نونشکیل کے سلسلین تا خیر محیمی زیادہ حہلک بن جاتی ہے۔ موت ذاجانگ سی حلمآ ور ہوتی ہے۔

الترتغال كى درگزرسے كى دھوكے ميں منتلانہيں ہونا چاہيے۔

فَهُنُ يَعْمُلُ مِنْعَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَكُرُهُ بِمِرْسِ فِرَّهِ بِرَابِرِي كَى بِوكَى وه اس كوديجه كَمَنُ تَعْمُلُ مِنْعَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَكُرُهُ لِي اللَّهُ وَمَالَ كَامِرِ مِنْ مَا لِمِنْ اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

بیکنتی خونصورت بات ہے کہ ان و فتاً فوفتاً اپنے حالات بیر نا قدارہ نظر ڈا لنارہے اور اپنی دائمی کامرانی کے بیے منصوبہ نبدی کرتارہے ۔

ہر چند دنوں کے بعد بیں اپنے دفتر پر اس مقصد سے نگاہ ڈالتا ہوں کہ ہر چیز کو بھر سے منب کر دوں ،جو غیرصر وری چیزیں جمع ہوگئی ہیں اخیس دیاں سے شادوں یا ضائع کر دوں ہو کاغذا بھر گئے ہیں اخیس بھر سے ان کی جگر دکھ دول بے

اسی طرح مکان بی بھی صفائی و نزنیب کی صرورت بہینند رہنی ہے۔

دنيا وظلم وجورس عردي تواسي كس كى خطاب ي

کیر میں انسان جب آوب کرنے کے بیدائٹر تعالی کی طرف رجوع کرناہے آوالٹر تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم فرمانے ہیں :

"ابیخیوسبندے کا قبہ سے الٹا تعالیٰ اس شخص سے بھی زبادہ خوش ہوتا ہے جو کی بے آب و گیاہ اور دہلک جگہ بہتی جائے اس کے ساتھ سواری کا جافر ہوجی پر کھانے بینے کی چربی بھی ہوں، وہ شخص کہ بین دم لینے کے بید رکے اور اسے بیندلگ جائے بھر اٹھ کر دیکھے قتوادی کا کہیں نام ونثان دیلے وہ اسپادھ اُدھ مرتال کی حد سیاس اور گری کی شدّت نا قابل بردا ہوجائے قو وہ کہنے لگے اس جگہ لوٹ چلوں جہاں نیندا کی تھی اور دہیں بھر سور ہوں یہاں تک کہ موت آجائے بتب وہ ابینے بازو پر سرد کھ کرم نے کے بیسو جائے اور جب اس کی آٹھ کھلے قو اچائک سواری دکھانے بینے کے سامان کے سامنے موجود ہو۔ اس وفنت اس کی خوشی کا کیا ٹھکا نا ہوگا۔ اسٹر نغالی اس شخص سے بھی زیادہ اپنے موت بندے کی توب سے خوش ہوتا ہے۔ ربخاری ہوگا۔ اسٹر نغالی اس شخص سے بھی زیادہ اپنے موت بندے کی توب سے خوش ہوتا ہے۔ ربخاری کی زیدگی اور نوب کے بعد کی زیدگی بین زندگی اور نوب کے بعد کی زندگی بین زندگی اور نوب کے بعد کی زندگی بین بیل بوجائے۔

توبر بنی کمزوروں اور کمزور لمحات برانان کی فنخ کی علاست ہے

اسنی زندگ کی مثال اس زمین جیسے جوبارش کے بعد از سر نوزندہ ہوجائے۔ توبہ پوری زندگ کویدل دیتے ہے جزوی تبدیلی نہیں لاتی۔

واكرزكى مبارك " قوت القلوب "سنقل كرن موست تكفية بين :

توبرکرنے دالے کوینہیں دمجہا چاہیے که گناه کتنا جھوٹاہے بلکہ یہ دیجہنا چاہیے کہ نافر مانی کسی ہوتی ہے؟

ڈرنے والے کی کا ہوں ہی تھوٹے گناہ بھی بڑے ہوا کرنے تھے کسی صحابی کا فول ہے کہ آج تم لوگ جن کا موں کو نہایت جمولی تھو کر کر کر درنے ہورسول اسٹر صلے السٹر علیہ وسلم کے زمانہ بیں ہم اعفیں مہلک شمار کرنے تھے۔

یاس بیے کرم گار کرام کے دلول میں السرتعالی کی جتنی زیاد عظمت عفی اس کی وجسےوہ

كنابول كى كرنت سے مابوس مربو جليئے۔ اگريكناه سمندركے جھاك كے برابر بھى ہول نب تھی الٹرنعالی کو ہر وانہیں ہوگی بنٹر طبیکہ آپ صدق دل سے نوبہ کرنے لگ جانے ہیں بچھلے گنا ہو

کوائندہ کے بیے رکا دے نہیں بنانا چاہیے کرجمتِ خلاوندی کا دامن بہن وسیع ہے۔

مَثُلُ لِعِبَادِى اتَّـنِ يُنَ ٱسُرَفُوْ عَسَالَى (اسے بنی کہردو اےمیرے بندو جفول نے اپن النُّسُ هِمُ لَا تَقْنَطُوا مِن زُّحْمَةِ اللَّهِ

جانوں برزیادتی کی ہے الٹرک رحن سے مایس إِنَّ اللَّهُ يَغْفِرُ اللَّهُ نُوبَ جَمِيْعًا ﴿ إِسَّهُ نه ہوجاؤ یفنیاً اسٹر سارے گناہ معان کردنباہے

هُوَ الْغَفُو رُالرَّحِيْمُ وَالْنِيْبِ الْنَارِيَكِمْ وه نوغفور رحسيم ہے بلٹ آواس كى طرن كَ أَسْلِمُ وَالْبَهُ . (الناص ٥٣-٥٢) اور مطبع بن جاؤاں کے۔

اس آین اور النزنغالی کی رحمن بے یا بال کا ذکر کرنے والی حدیثوں سے شکسته دلون ب امبید کی نیز نو ببیدا ہوجانی ہے اور ماصی کی خطاؤں بربر دہ ڈالنے ہوئے از سر نوزندگی ننر وع کرنے کا

جذبه ببدار وناہے۔

بندول کوستوق کے برکول بر سوار ہوکر اپنے برورد کار کی طرف نیزی سے برصنا چا ہیے اگر

وہ البائہیں کرنے نویہ ابنے پرورد کاراوراس کے دین سے ناوا تغنیت کی وجہ سے ہوناہے ، کون التّر نعالیٰ سے زیادہ ان کے بیے مہر بان ہوست ہے ؟ بھر یہ مہر بانی بغیر کئی غرف کے ہے التُّرْنْدَالُ نَاكُوعُ بِ افْرَانُ كَ لِيم بِيدا كِيابِ وَلِيل كُرْفِ كَ لِيمْ بِينِ

دین کا کام یہی ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان ان کے طرز عل اور تعلقات کو حق وانصاف کی بنبادوں پراستواد کرے تاکہ وہ دنبایں اس طرح زندگی گزاری کظلم وجہالت سے سرو کاریزہو۔

انبان کے بیے دی ایا ہی ہے جیسے بدل کے بیے غذا۔

الترنعالي برظالم كے مقابلہ بن مظلوم كے ساتھ ہے۔

کیا پر محض رحمت اور مصلائی کی بات نہیں ؟

ہے۔ اب اگرانٹرنعالی نے انالوں کو بعض آسان سی عبادتوں کامکنف بنا باہے تاکہ وہ اس کے حق کویاد کریں تو کیاان اول کوان کیا دائٹی سے تکلیف محوں کرنی چاہیے؟

السُّرتَعَالَىٰ تُوسَمَا الْسَالُوں کے بیمے آسانی اورع بّن جاہتاہے اباگر وہ اپنی حرکتوں سے

بعض ہوگ ایک عبادت پر دوسری عبادت کواس پیے ترجیج دیتے ہیں کہ وہ انتیس زیادہ ببند ہونی اورآسیان نظر آتی ہے جبکہ دین ایک منوازن طرز عمل کامتفاصی ہے۔

ہ کسی عبادت دا طاعت کی ادائی کے لبدا سے ختلف آفتوں سے بچا نابھی صروری ہے۔ جیسے کسان بیج بونے کے بعد اسے کیڑے مکور دل سے معوظ رکھتا ہے۔

و اینے اس طرز عمل سے اپنا اجر صال کا تاہے یا بھر لوگوں کے درمیان سربلندی چاہتاہے۔ وہ اپنے اس طرز عمل سے اپنا اجر صالح کر دنیا ہے۔

کیروکوک کے مرتبہ دمقام کا بھی فرق ملحوظ ہونا لازمی ہے اسی بیے کہاجا ناہے کر حسنات الا برار سبینات المقربین بین بیک ہوگوں کن کیاں مقرب حضرات کے تعلق سے ان کی کوتا ہیاں سفار ہونی ہیں جیسے کوئی غریب آدمی چندرو بے صدقہ کرے تو یہ اس کی شیک ہے لیکن کسی مالدار کے ایسے چندرو بے صدفہ کرنا اس کی کوتا ہی مانی جائے گی اسے قوابی جبتیت کے مطابق بڑی وقم صدفہ کرنا چاہیے۔

دین کمال و بیع انن رکھتا ہے۔

وَ فِی ۗ ذَٰلِاکَ وَلْمُیَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ والمطعندین ۲۹

جولوگ دوسروں پر بازی بے جانا چاہتے ہوں وہ اس چیز کو حاصل کرنے میں بازی بے جانے سرسہ میں اس

کی کوششش کریں۔

مومنین کے بیے اعلیٰ درجراحال کاہے لیکن یہی احمال انبیائے کرام کے بیے ادنیٰ درجہ ہے کہ وہ اس سے پنچے انز ہی نہیں سکتے۔

پرہیز گاری

گناہوں سے اجنناب تو لازمی ہے ہی بیجی بھلائی ہے کرگنا ہوں سے فریب جیزوں سے بھی اجناب کیا ہوں سے فریب جیزوں سے بھی اجناب کیا وہ اپنے اور برائی کے درمیان دکاوٹ ڈاننے کی کوسٹس بھی کوسے کا حصرت نعائی بن بہتیرگ روابیت ہے کہ دسول السّر صلے السّر علیہ کوسلم نے فرمایا:

معمولی خطائوں کیجھی بھاری سمجھتے تنفے بعد سے مامانوں کے دلول کا حال ویسانہیں رہا۔

گناه ابهمان کے تفاصنوں کے منافی ہوتے ہیں اس لیے ان سے توب اور تھرا جنناب کرنا

صروری ہے۔

اے دکوجوایمان لاتے ہو الٹرسے قوبر کرد خالص توبرلبید نہیں کہ الٹرنمہاری برائیاں دُور کر دے۔ يَ الَّذِيُ هَا الَّـنِينَ الْمَنُو الْكُوبُو الْوَبُو الْكُوبُ الْكُ اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَىٰ لَكُكُمُ اَنْ لَيُكُوِّرُ عَنْكُمُ سَيِّئًا تِكُمْ (التحريم ٨)

گناہوں سے توبہ اور آجناب کے ذرائعہ ہی مسلمان اپنے دبن کے صبیح نمائندے بن کی میں ان کامعامترہ ہم آہنگ اور خوش گوار ہوسکتا ہے۔

برعلی دگنا ہ پرجواب دی وسزا کا سامنامون کوبھی کرنا پڑے کاسوائے اس کے کہ اس کی تو سفول ہو جائے۔

کناہوں کے علاوہ ان کوتا ہیوں سے بھی توبہ ضروری ہے جواطاعت وعبادت بن ہوجاتی بہن مثلاً:

ا عبادت کی ادائی میں غفلت وبے توجی جوالٹر تعالی کے مقام کو دیکھتے ہوئے ہے ادبی ہے۔ ادبی ہے۔ ادبی ہے۔ ادبی ہے۔ ا

۲- به کمان کرنا که ان عباد نوب کی ادائی سے السّرنعالی کا خی پوری طرح ادا ہوگیا اوراس کی نعمت پوری طرح ادا ہوگیا اوراس کی نعمتوں کی فیمت پوری ادا ہوگئی اب صرف السّرنتالی پر رہ گیا ہے کہ دہ فرسنتوں کو بھیج کرجنت کی بھیجی خوا ہے کہ میں جوائے کہ کمان انسان کو گئاہ گاروں سے بھی زیادہ بہتی ہیں گراست کے ہے۔

۳. عبادات کی بہت تی میں اگران ان کچھ می عباذین کرست ہے اور انھیں ہیں لگارہے و کوئی حرج بہیں لیکن الروہ دوسری عبادیں بھی کرست ہے تو انھیں نظر انداز کرنا بھی زیادتی ہے۔ مثلاً ایک مالدائن میں منمازی تو بہت بڑھنا ہے لیکن صدفہ دینے ہیں کوتای کرنا ہے تواسع اس طرز عمل سے قوبہ کرنی چاہیے یا مثلاً ایک عالم اپنے فرائض مضمی کوچیور کر ہروفت روزہ نمازی میں لگارہے تواسے جی اس طرز عمل سے تو بر کرنی چاہیے۔

سے دور رکھتے تھے۔

امام الم منیفه کیرطوں کی تجارت کرتے تھے اور اتنا نفع مقرر کردکھا تھا جسسے ان کی صروریات

پری ہوجا ہیں۔ اگر خریدار نوٹ من سے بھی زیادہ نیمت دینا چا ہتے تھے نب بھی نہیں لیتے تھے۔

زہد و نفز کے مقابلہ میں مجھے عقت و قناعت کے الفاظ زیادہ پیندہ ہی ۔ زہد میں کچھ منفی پیلو تنامل ہے جبکہ عفت نام ہے اپنے نفس پر فالور کھنے کا بعنی اس میں مثبت پہلو ہے اس بیے حدیث میں عفت کا نفظ ہی یاریا راستعال ہوا ہے۔

یں عفت کا نفظ ہی یاریا راستعال ہوا ہے۔

ظاہرہے عفت صبح ڈھنگ سے دولت مندی کے منا فی نہیں اس طرح قناعت بہتر حالت کے بیے جدّ وجہد کے منافی نہیں ۔

دنیا کی محبت اور موت سے نفرت ہی نے بھلی صدیل یں مسلما نوں کوزوال تک بہنجیا یا۔ مسلم فکرین پر دوذ سے داریاں عائد ہوتی ہیں۔

ادل یہ کدالسر نعال برا بمان اور اوم آخرت برلقین کومضبوط بنایش اور اوگوں کو آگاہ کریں کراس دنیا کے دیدا کھیں آخری انجام سے دوجار ہونا ہے۔

د دم پیکه اس زندگی میں بہارت اور دنیا وی علوم میں سبفنت ماصل کرنا فروری ہے تا کہ انجبس صیحے ایمان کی خدمت بی سکا با جاسکے ۔

زېد کے نام ېربے عملی زندگی سے نا واقفیت کی دلیل ہے جو آخرت بیں خیارہ ، حقیقت کے ضیاع ، گرای کے غلبہ اورگنا ہوں کے نسلط کامخ قرنزین راستہ ہے۔

دنیاان اف سے بھری ہوئی ہے ان یں کھیدالٹرنغالی اور یوم آخرت برا بمان رکھتے ہیں اور کھیزئیں رکھتے۔

دونون طرح کے اوگ رزق کے حصول کے لیے جدوجبد کرتے ہیں۔

لیکن دونوں کے طرز فرکی بن زمین آسان کا فرق ہوتا ہے۔

ایک غیرمون زندگی کوئی اینام تصدیجه است که اس زندگی مے بعد مجرکوئی زندگی تنہیں ہے۔ لیکن مون اس کے برعکس بہ مانتا ہے کراس زندگی کے بعد ایک دوسری اور دائمی زندگی ہے زبن بر زندگی وسیلہ ہے منصد تنہیں یہاں وہ جو کھید ہوئے گا آخرت میں دمی کائے گا۔ "طال واضح ہے اور حرام واضح ہے ان دونوں کے درمیان کچھ منتہ جیزی ہیں جفیں بہت سے لوگ بنہیں جاندیں اور سے لوگ بنہیں جاندی اور سے لوگ بنہیں جاندی اور آبرو بہائی اور جوان ہیں ہڑا اس کی شال اس جر وا ہے کی سی ہے جو کسی منوع قطعہ زمین کے ارد کر د (اپنے مولیثی) چرائے قریب ہے کہ اس کے مولیثی اس میں جاہڑیں۔ جان او ہر بادشاہ کا ایک محفوظ منوعہ علاقہ ہوتا ہے اور زبین ہر السر تفالی کا ممتوعہ حظہ اس کے محارم ہیں۔ جان او مسم میں گوشت کا ایک اور اگر وہ صبح ہو تو پوراجم صبح دہے گا اور اگر وہ جسم میں گوشت کا ایک اور وہ دل ہے " (بنجاری)

ابعقلمندوی شخص ہوگہو محارم سے دُور دُور رہنے کی کوشش کرے ہومٹلوک و شنبہ چیزوں کو تبورٹے کا دہ کھلی ہوئی ترام چیزوں کو بدرجۃ اولی چھوڑ دے کا راسی لیے صریب ہیں آتا ہے کر مہترین دین پر ہیز کاری ہے۔

بربیز گاری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مشکلات دمصائب میں آدی چیپ رہ جائے اوراپی درماندگی ظاہر کرے بلکم سلمان کو اپنی دبی بھیرت کی در نتی بی حق کی جب نجو کرنی چاہیے اگراس کا دل کی با پرمطمئن ہوجائے تواسے اختیار کر سے اور اگر دل مطمئن نہ ہوتو چھوڑ دے۔ چاہیے بتانے دالے کچھ بھی بتا بیں ۔

پرہیر کاری کاایک پیلوا در بھی ہے۔

ابوسلیمان ٔ دلانی کہنے ہیں جو جیز بھی تہیں اللہ نعالی سے عافل کرفے وہ تنہارے بیے بڑی ہے۔

سہیل بن عبدالنگڑسے خانص حلال کے بائے ہیں پوچھا گیا توانھوں نے کہا: حلال وہ ہے جس بیں النگر نعالی کی نافرانی نہ کی جائے۔

اور فانص حلال وه سع جس مين السنر تعالى كو فرانوس نركيا جلتے۔

ابو بچر سنبلی فرمانے ہیں کہ برمبر گاری یہ ہے کہ تمہارا دل ایک لمحر کے یہ بھی السر نفالی سے فافل نہو۔ فافل نہو۔

حصرت عرام فاروق کی برمیز گاری کاید عالم نظا که وه اسینے رشنے داروں کوسرکاری عهدوں

کی زندگی عاصل کرنے کی نمتنا سے بیدا ہوتے ہیں کیو بی کھر ہرطرح کی نوٹ کھسوٹ کاراسنہ کھُل جا تا ہے اگران ان ابن حدودیں رہے تو آرام سے رہ سکتا ہے۔

خود کفالت کامطلب یم بے که انسان اپنے ذرائع کو انجی طرح سیمے اور این صروریات کو انجی طرح سیمے اور این صروریات کو این کے مطابق حدیں رکھے۔ دوسرول کی طرف دیکھنے اور ان سے سابقت کی کوشش نہ کہ ۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول التار صلے التار علیہ وسلم نے فرمایا :

طبع رکارمے ،سے بچو کیو بحدو ہی فقرہے اور ان چیزوں سے بچوجن سے بارک ہیں معذرت کرنی پڑھے۔ (طبرانی)

خصرت سعد بن اُبی و قاص والی روایت بن به اضافه ہے کہ جو کچر لوگوں کے ہاتھوں میں ہے۔ اس سے مایوس رہو ؛

تناعت نفس بركنرول ركھنے كى صلاحيت كا نام ہے۔

حدیث بین آتا ہے کہ ومن کا مترف شب بیدادی اوراس کی عزت اوگوں سے بے نبازی رب

-4 U.

آپ دیجیں کے کہ ہرمعاسنرے میں ایسے لوگ ملتے ہیں جوئی مال یاعہدے کے لا پہیں مالداروں اور اصحاب افتدار کے دروازوں پر بڑے ہونے ہیں. مال کی مجبت نے ایجیس بھکاری بنادیا ہے اور عہدہ کے چکر میں وہ اس ہے بڑے رہتے ہیں کہ اس کوعزت و دولت کا ذرائع ہجتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو اپن ذہن صلاحیتیں جند کوں کے بدے ہر خرید نے والے کو بیچنے کے بیے تیار رہتے ہیں۔

اب رسول النگر صلے النگر علیہ وسلم کے اندازِ نزیبین کو دیکھتے کی طرح آپ نے اپنے سانخبوں کے رک و پر بی عنت و قناعی کے جذبات بیوسٹ کر دیے تقے اور و کہ کا طرح محی ان ان کی طرف حاجت براری کے بیے دیکھنے سے بھی متنظم ہو گئے تقے۔

مرست مارک برسیست کی تھی تو کیے ویسے بی سول السر مسلے السر علیہ وسلم کے دست مبارک برسیست کی تھی تو کچھ روز بعد سی آئی نے فرما با : در کیا تم لوگ مجھ سے بیعت نہیں کرو گے ؟ یعیٰ غیرمون کھانے کے بیے زندہ درہاہے اور موس زندہ رہنے کے بیے کھا تاہے مؤن اس نظریہ کے سانخدرزق کے حصول کی کوسٹش کرتاہے ۔

اسٹرنعالی نے فارون سے پنہیں فرمایا تفاکدا پنے خزانوں سے دستبردار ہوجاؤ تو میں

تجمه سے راضى مرو جاؤك كا بلكه يه فرما يا تفاكه :

جومال السلانے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کر اور دنیا یں سے بھی اپنا حصة فراموش نرکر ہے كَانْتَغْ فِيْمَا اتَّاكَ اللَّهُ الْسَكَّ ارَّ اللَّهُ الْسَكَّ ارَ الْلْخِرَةَ وَلَاتَسُنَ نَصِيْبَكَ مِسْنَ السَّكَنْيَا۔ (القصص س)

اگردنیا کومرف دنباکے بیے طلب کیا جائے قدیہ ایسا ہی ہے جیے رسیم کا کیرواد سیم کے استان کے استان کا کیرواد سیم کے تاریختا ہے۔ تاریختا ہے۔ تاریختا ہے۔

آخرمون کے بنجے سب کھ تھیں لینے ہیں اورانسان کا نام ونت ان بھی مدے با ناہے۔

واب تم ویسے بی تن تنہا ہمارے سامنے ماصر ہو گئے جیباہم نے تہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تفا جو کچھ ہم نے تنہیں دنیا میں دیا تفا وہ سب تم سے در در ہر وَلَعَتَ لَهُ حِنْمُتُكُمُ وَبِنَا هَ ثُرَادِئِي كُمُنَا فَكُرَادِئِي كُمُنَا فَكُرَادِئِي كُمُنَا فَكُمُ الْكُلُمُ أَوَّلُ مُنَّا فَي قَرْبُونُكُمُ أَلَى الله فَعَامُ ١٩٢)

يتيم فيور آتي و

زندگی کی برستش اوراسی کوسب کچھ جینا بہت بڑی غلطی ہے اوراسی غلطی کی تقبیع کے پیے بار بار دنبا کی حقارت بیان کی گئے ہے لیکن دنیا کو آخرت کا ذریعیہ بھوکر کام کیا جائے تو پینوش آیند چیزہے۔

ایک ستربیت انسان شربها د طربتوں سے ہی دنیا حاصل کرتا ہے ظلم و جورا در فرب کاری کے ذرابی نہیں کیو بحد «جنت بیں دہ خون وگوشت داخل نہیں ہوں گے جن کی نشو د نما حوام سے ہوئی ہے۔ ان کے بیے زیادہ مناسب جگہ جہتم ہے؛ ( ترمذی )

اورجومال حلال فرائيه سے حاصل ہونا ہے اس میں برکت و نجات ہے۔

اسلام نے جس عفت و فناعت کا حکم دیاہے اس میں خود کفالت کے قانون کی یابندی بہت مدد کار ہوتی ہے۔ انسزمسائل استفطاعت سے زیادہ خرچ کرنے سے اور دہتا اسباب کے نیم میں وارا

کے طالب ہوتے ہیں ان کی کارگزادی کا مارا بھل ہم سہ بیان کورے دیتے ہیں اوراس ہیں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی مگر آخرت ہیں ابیے وگوں کے بیے آگ کے سواکچینہ ہیں ہے دوباں معلوم ہو جائے گا) جو کچھ انھوں نے دنیا میں بنایا وہ سب ملیامیٹ ہوگیا اوراب ان کا سارا کیا دھرامحض باطل ہے۔

وَزِينَتَهَا نُوعَتِ اِلدَيهِ مِهُ اَعْمَالُهُمُ فِيهُ هَا وَهُ مَهُ فِيهَالاَ يَنِخُسُونَ اُولئِكَ التَّدِينِ فِينَ لَيْسَ لَهُمُ فِي الْاَخِرَةِ اِللَّالتَّالُ وَحَمِطَ مَا هَنَ عُرُوا فِيهِ هَا وبلَطِلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

(هـود ۱۵-۱۲)

جولوگ آخرت برایمان نہیں دکھتے نہ اس کے بیے کوئی تباری کرتے ہیں ان کی محرومی فطری چیزے۔ کیو بچا اعنوں نے جب کچھ بویا ہی نہیں نؤ کاٹیں گے کیا ؟

بان دنیایس ان کے اعمال کا پر ایورا بدله مل جائے گا۔

جوکوئی (اس دنیابی) جلدی ماصل ہونیوالے

قائدوں کا خواہش مند ہواسے ہم سہیں دسے

دینتے ہیں جو چوبی جے دینا چاہیں بھراس

کےمفنوم ہی جہنم کھد جتے ہیں جسے دہ ناپیے

گاملامت زدہ اور رحمت سے حروم ہوکر اور

جو آخرت کا خواہش مند ہواوراس کے بیسی

ہودہ تون تواہش مند ہواوراس کے بیسی

ہودہ تون تواہش مند ہواوراس کے بیسی

ہودہ تون تواہش کے بیسی کرنی چاہیے اور

اوران کو بھی دونوں فریقوں کو ہو دنیا بیسی سالمان زلیت

دیے جارہے ہیں بیتر سے دب کا عطیہ ہے اور

دیے جارہے ہیں بیتر سے درب کا عطیہ ہے اور

تر سے رب کی عطاکوکوئی دو کھنے والا نہیں ہے۔

دیک خال ہوں اس کر لیں اس جیسی ایمان

مَنْ كَانَ يُوكِ لَ الْعَاجِلَةَ عَجَلُنَاكَ فِيكِمَا مِسَا فَسَنَاءُ عَجَلُنَاكَ فِيكِمَا مِسَا فَسَنَاءُ عَجَلُنَاكَ فَي مِسْ فَي مَعَلُنَاكَ فَي مَعَلَنَاكَ مُسَوّمَ اللهَ عَلَنَاكَ مُسَوّمَ اللهَ عَلَنَاكَ مُسَوّمَ اللهَ عَلَنَاكَ مُسَوّمَ اللهُ عَلَنَاكَ مَنَا لَهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

ربنی اسرایس ۱۰-۲۰ نیرے رب کی عطاکو کئی دو کھنے والا تہیں ہے۔ آخرے کی کامبابی تواسی کومل سکتی ہے جواس کے لیے کوشاں ہوا وراس کے لیے راستہ حقیقی ایمان میں کا ہے۔ اور کھیراس کی جزا کا بھی کیا ٹھکا نا : ہم نوع ض کیا: یارسول السراہم تو آپ سے ببیت کر بچے ہیں اب کس بات پر بیدت کریں۔
آپ نے فرمایا: اس بر کہ السرت اللی کا عبادت کرو گے اور اس کے ساتھ کسی کو سرّ کیا۔
مہیں کرو گے اور آپ نے چی سے ابک
بات کہی : لوگوں سے کچے نہیں مانگو گے "
بات کہی : لوگوں سے کچے نہیں مانگو گے "

ابن ابی ملیکہ بیان کرنے ہیں کر حضرت ابو بحر<sup>من</sup>ا ونٹتی بیرسوار کہیں جارہے نفے کہ ہانف سے کوڑا گرگیا آپ نے اونٹن بٹھائی اورخود اسے اٹھا یا۔

الوكون نے عرض كبا: آپ نے ہم سے كبول ندكم ريا كہم اٹھا كردے ديتے۔

فرایا: بیرے مجوب صلے السط علبہ وسلم نے جھے تھ دے رکھلہے کہ لوگوں سے کوئی چیز نہ انگوں۔ رئسلم)

اس بین نفس کو بینبازی کی عادت و النے اور لوگوں سے کچھ نہ طلب کرنے کا جذبہ کا فرانا اللہ مون جب و نبیا اس بیے کما تاہے کہ آخرت کے بیداس سے مدد ہے اور اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرے تو وہ اس دنیا کے بیدا ہے دین یام دانگی و تشرافت کو فربان ہیں کرسکا اگر دنیا حلال طریقہ سے ملنی ہے تو ہے لئے اور مسترد کر دے گا اور بید داہ بھی نہیں کرے گا اور اگر مل جائے گی تب بھی اسے اللہ تفالی سے غافل کرنے کا موقعہ نہیں دے گا کیو بے وہ دنیا کو مفعود کے بجائے صرف ذریعہ سمجھے گا۔

جب السُّرنعالیُ کی باد اور اس کے حفوق نگاہوں سے اوجول ہوجائے ہیں نوانسان بن حیوانی جذبات غالب آنے لگتے ہیں۔ ایک احتفار نادی کشمکش نفروع ہوجاتی ہے اور مجنونا مذ نگ و دوسے خودابی اور دوسرول کی زندگی اجیرن ہوجانی ہے۔

فادرُ طلق نے جس کے بیے جَننارز ف مقرر کر دیا ہے نہاں سے زیادہ مل سکتا ہے نہ کم ۔ اس بیے جائز طریقوں سے پوری جدّ وجہد کے ساتھ ابنی قسمت برتا نع رہنا چاہیے۔ نا جائز طریقے اختیار کر کے اپنے آپ کو دنیا وا خرت کی بربادی ہیں نہیں ڈالنا چاہیے۔

مَنْ كَانَ يُرِينِكُ الْحَيْوةَ الدَّنْفِيا جولوك بن اس دنيا كى زندگى اوراس كى و خنائو

اٹھالیا،اب جونگرتم زین یں کسی می کے بغیر کرتے رہےادر جونا فرما نیاں تم نے کس ان کیا دائش

یں آج تم کو ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔

فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَاكُنُ مُمُ تَفْسُقُونَ . (الاحقاف ٢٠)

عَنَابَالُهُوْنِ بِمَاكُنُهُمُ تَسْتُكُبُرُونَ

اسلام آخرت کونظر انداز کرے دنیاہی میں مگن ہوجانے کی مذمت کرتاہے۔

بلاشبه المي ايمان كوونيامين باك جيزول سه سطف اندوز بوف كالداحن ہے۔

يَسْتُلُوْنَكَ مَاذَا الْحِلَّ مَهُمُ " حَتُلُ فَ لَكَ بِحِينِ كِلان كَيْ يَكِياطل كَياكِيا الْحِللَّ مَكُمُ الطَّيِبَاتُ - مِيمَ الْمَالِينِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَال

دالمَائده-۴) گئی ہی

گرفت اس بان برہے کہ اس زندگی ہیں السُّر نعالی کے حق کو مذہبہ پا نا جائے۔ ابمان عفت و فناعت اور اعتدال و توازن کی ہوایت دتیا ہے دنیا سے محروم نہیں کرتا۔

انسان اورخواہ شاہ نفس کے درمیان کھکٹ ہوتی ہے لیکن مون ہے لیکام خواہشات کو تادین رکھنے کی جد کرنارہ تاہیں ہے درمیان کی کہیں اس کی عادت بن جاتی ہے وہ دنیا کی چیزوں ہراسی طرح نوج نہیں دنیا جیہے کوئی طالب علم امتحان دینے جارہا ہو توسڑک پر ادھراُدھراُدھر متوج نہیں ہوتا۔
حضرت عبدالسر آئین عباس سے روابت ہے کہ حضرت عرش ایک بادرسول الشر سے الشرعلیہ وسلم کے بیاس حاصر ہوئے تو آپ چیائی پر استراحت فرمارہ ہے تقداور چیائی کے نشا نات آپ کے جم مراد بر نظام رہوں ہے تقداور چیائی کے نشا نات آپ کے جم مراد پر نظام رہوں ہے تقداور چیائی کی اس کے دن بی کوئی مسافر نے دن بی کوئی مسافر نے دن بی کوئی مسافر سے انز کر ایک گھڑی کسی درخت کے سایہ بی دم لے لے اور کھراسے چیوڑ کر حیال جائے۔
سواری سے انز کر ایک گھڑی کسی درخت کے سایہ بی دم لے لے اور کھراسے چیوڑ کر حیال جائے۔

وَمَنْ كَانَ يُسِرِيْنِ مُحَرِّفَ الْحُرِّرَةِ نَسْرِدُكَ فَ جَوَلَ فَيَ آخرت كُفِيقَ عِابِمَا إِلَى كَفِيقَ وَبَم فِي حَرْشِهِ مَ دَالسَّور بِي ٢٠) برط تعبير.

حصرت الديم ريرة سعدوايت بي كدرسول السر صل السرعليه وللم في فرمايا:

النٹرنعالی دفر شنوں سے فرما تاہے : جب میرا بندہ کوئی برائی کرنے کا ادادہ کرے نواسے مت تھو پہاں تک کہ وہ برائ کر بیچھے۔

اورجب كرم قدايك برائي تكفو

اگروه داراده کے بعد) وہ برائی میرے بیے بھیوڑنے نو ایک بیکی تھ لو اوراگرمیرا بندہ کوئی سجلائی کرنے کا ادادہ کرے توایک بیکی تھے لو

اوراگروہ وہ معلائی کرفے تورس نیکوں سے کے کرمان سونیکیاں مک تھددو۔ رہخاری)

مشرق سے مے کرمغرب کک اُجکل ہم طرف معبارِ زندگی بر ھانے کے بیم ستورنعرے سانی دیتے ہیں۔ بلا شبہ عبارِ زندگی بڑھانا ایک انسانی مقصد ہے کیونکہ غربت بہت تحلیف دہ مرض ہے اورکوئی بھی صاحب ضمبر وکر دارشخص لوگوں کی غربت لیند نہیں کرے گا۔ ہم اس راہ بیں جدّ وجہد کریانہ والوں کی جمایت کرنے ہیں ۔

لیکن بیسوال فرور کریں گے کہ غربت سے نجان اوز نگدستی دمشقت سے اوبر اعظفے کے بعد پھر کیپا ؟

کیان مصلحین کامقصدا نناہی ہے کہ لوگ بہنزین غذائیں کھانے کیں گانوں سے بطف اندوز ہونے لگیں اورعین واَرام کی جدید نزین جیزیں حاصل کرلیں اور آخرے کے بیے ان کی نیاری صفر یا نافا بلِ ذکر رہے کیونکے وہ ایمان کی دولت سے ہی غافل ومحروم ہوں ؟

ظاہر ہے یہ انجام تو قابلِ قبول نہیں مذدین اسے گوارا کرسکتاہے۔

بھریہ کافراک کےساسنے لاکھڑے کیے جائی کے اوان سے کہاجائے گاہنم اپنے حصے کی تعیق این دنیا کی زندگی میں ختم کر چکے اور ان کا لطف تم نے

وَيُوْمُ يُعْرَضُ النَّذِيْنُ كَفَرُوْا عَلَى النَّادِ اَذْهَبْتُمُ كَيِّبْلِكُمْ فِيْحَيَاتِكُمُ السَّكَّنَيَا وَاسْتَهْتَعْتُمُ بِهِافَ الْيَوْمَ تُسُجُزُوُنَ

سے حصے ابک دوسرے بر بلے پڑد ہے تھے انھوں نے (لوٹ کم)عرض کیا :آپ کی عزت کی فسم جو میاس کے بارے میں س کے گاوہ اس میں نہ داخل ہونے کی اور کو سٹش کرے گا۔ نن السِّر نعالي نے حكم ديا اور جہنم كولبنديده ومرغوب جيزوں سے ڈھانك دبا كيا بھر جبر ل سے فرمايا اب جاكرد كليو الخصول نع جاكرد يكا تووه مغوب جيزول سے دُمطاني جا بيكي تقي الحفول في وش كرون كيا .آپ كى عرت كاقسم اب اس سے كوئى نه بي يائے كا " ونزندى) یہ اسٹر تعالی کی حکمت ہے کاس نے اناؤں کے لیے ایسے ماحول بین زندگی گزادنے کا بند وبن فرما باہے جس بیں جدوجہد لازی ہو اور دہ بونے کے بعدی فصل کا مے سکے بونکہ اسى جدوجېدىك وه درځ كالات نائى نېچىكالى اوراسى سے انسان كى عظرىن وبستى ، خوش بختی و بربختی اورخوشی وغم کے نتائج بھلتے ہیں۔

اگریابے انیان بجیاں ہونے تو زندگی بے رنگ ہوتی

ایک بزرگ کافول ہے کہ روزم وی زندگی ایک گلاس کی طرح ہے جس بیں آدھا یانی بھرا ہواورآدهاخالی اسے ما پورابھرا کہا جا سکتا ہے نہ پوراخالی اسی طرح انسان کی زندگی نہائکل تھر در ہوتی ہے نہ کیسر فالی۔ ہرانان کے حصیب کچہ خوش بختی اور کچھ بدیختی ہوتی ہے انان اكر كلاس كے بھرے ہوئے حصے پر سكاه ڈالناہے تو خوش بختی محسوس كرتا ہے اور فالی حصے پر بسكاه ڈالٹاہے نؤبدنجتی۔

زندگی کی شقتوں برصبر کونے ، فراتھن کی ادائی کی شفت اٹھانے اور خواہٹات نفس سے بینے کی عادت والنے کے بیع م اور طاقتور ارادہ کی صرورت ہوتی ہے مصائب برونے وصوفے سے مجمد ماصل نہیں ہونا انسان کو بدری حصلہ مندی سے ان کا ساسا کرنا چاہیے

آخربراندهبرى رات كى صبع صرور بوتى ہے-

كوياصبراكي قلبي ونفياني رياض مع جس من خوشكارتنا تج بحليه بي يجرمون أوجاننا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فدرت و مثیب کے بنیر کھیے نہیں ہوسکیا ہے۔ اس بیے دا شدّتِ حالات يں اپنے برورد کار سے اور نیادہ رجوع کرتاہے۔ اوراس سے دُعاتیں جی کرتاہے اورانی رضا ونىلىم كى طام كرتا ہے۔ مرمصة بيراناً لِلله وَالنّالِدُي وَلَحِوْن كَهِ كَايَم مطابع

## مبروث

كياكون شخص صبرسه بينباز بوسخاميه

بہ نوانسان کے معنوی وجود کے لیے و بسے ہی لازی ہے جیسے مادی وجود کے لیے پانی باہوا۔
انسان جب سے ہوئن سنجالنا ہے اسے بہت ی لیند یدہ چیزوں کو چیورٹرنا اور بہت سی
نالیندیدہ چیزوں کو کرنا ہو ناہے بیپ کے کھیل کود کے مرحلے کو چیورٹر کو تعلیم و نتر ببیت حاصل کونے
الیندیدہ چیزوں کو کرنا ہو ناہے کی سام ما کو نے کے مرحلے بین قدم فیدم برصری صرورت پر فی ہے۔
اور کھیرزندگی کے نجیدہ ما آئل کا سامنا کو نے کے مرحلے بین قدم فیدم برصری صرورت پر فی ہے۔
دانشمندو ہی ہے جو مشکلات سے نبرد آزما ہونے کا حوصلہ بیدا کرے اور پورے شعور اور
یام دی کے ساخدا بی منزل مفصود کی طون فذم برطوائے ندراہ کی دشوار بوں سے کھرائے۔ نہ
گراہ کن دل فریدیوں ہیں کھیں کر دہ جائے۔

حضرت الوہر برگا سے روابت ہے، کرسول السّر صلے السّر علیہ دلم نے فرمایا ؛

"جب السّر تعالیٰ نے جنّت و جہتم کی تخلیق کی توجیر بل گوجنت کی طرف جیجاا ور فرما یا کہ جنّت کو دیجو اوراس ہیں اہل جنّت کے بیے و کچھ نیار کیا گیا ہے اس پرنظر ڈالو جبر بل بّجب دیکھ کر لوٹے نوعوں کہا ، آپ کی ہو ت کی نصر ہو گی اس کے بارے ہیں مُن کے کا وہ اس ہیں وہل ہونے کی کوشش کرے گا۔ نب السّر نعالی نے جبر بل سے ڈھا نک دیا گیا۔ بھرالسّر نعالی نے جبر بل سے فرمایا، اب جاکر دیجو، انھوں نے جاکر دیکھا تو وہ نمالیہ بیدہ چیزوں سے ڈھا نک جا بھی تھی ۔ تب انھوں نے عرض کیا کہ مجھے اندلیشہ ہے کہ اب اس بندیدہ چیزوں سے ڈھا نک جا بھی تھی۔ تب انھوں نے عرض کیا کہ مجھے اندلیشہ ہے کہ اب اس بن کوئی داخل ہونے کی کوشش نہیں کرنے گا۔ بھرالسّر نعالی نے حکم دیا کہ اب جاکر جہم کو دیکھ و اور اس بین اہل جہم کے لیے جو کچھ نیا دکیا گیا ہے اس پر نظر ڈالو۔ جبر بلی نے جاکر دیکھا تو جہم اور اس بین المراب جاکر دیکھا تو جہم ہم

ان کی بیویوں اور اولادوں بیں سے جوس الح ہیں وہ بھی ان کے سانخہ وہاں جائی گے ملائک ہرطرف سے ان کے استقبال کے بیے آئی گے اور ان سے کہیں گئے تم پرسلامتی ہے تم نے جبطرح دنیا ہیں صبر سے کام لیا ہے۔

وَ مَنْ صَلَحَ مِنْ ابَائِهِمْ وَاذُوا هِهِمْ وَدُرِّيَّاتِهِمْ وَالْلَائِكَةُ مِيلٌ خُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَاصَبُرُنشُمْ - (الرعل ۲۲-۲۲).

در حقیقت صربینی نیم ماعال کاایک اہم عفر ہے۔ اگر حام شہوت بیرینی سے صبر کیا جائے نو اس کا نام عفت اور اس کی صدید کاری وزیا ہے۔ اگر پیٹ کی شہوت اور نامناسب انداز سے کھانے سے صبر کیا جائے نواس کا نام شرافت نفس اور آسودگی ہے اور اس کی ضد کمیٹی کی اور گھٹیا بن ہے۔

اگراس بات کے اظہارے صبر کیا جائے جس کا ظاہر کرنا مناسب نہیں تواس کا نام رازدادی ہے۔ دراس کی ضدافتا تے دانے۔

اگر زندگی کی غیر صروری چیزوں سے مبرکیا جائے تواس کا نام رنبد و تناعت ہے اوراس کی ضد حرص ہے۔ اگر عضہ وبرنباری ہے اور کی ضد حرص ہے۔ اگر عضہ مجرکیا جائے تواس کا نام و فارو تبات ہے اور اس کی ضد حلدبازی سے صبر کیا جائے تواس کا نام و فارو تبات ہے اور اس کی ضد غضب اور اہکا بن ہے۔ اگر فرار سے صبر کیا جائے تواسے تجاعت کہیں گے اور اسس کی ضد بردل ہے۔

اگرانتها مصرکیا جائے تواسے درگز کہیں گے اوراس کی ضدانتها مہے اگر جزری سے مرکیا جائے ہوری سے مرکیا جائے ہیں کے اوراس کی ضدخل ہے۔ اگر مفوض دقت بیں کھلنے بینے سے مبرکیا جائے تواسے دوزہ کہیں گے۔ مبرکیا جائے تواسے دانتمندی کہیں گے۔ مرکیا جائے تواسے دانتمندی کہیں گے۔ اگر دو مردل کا بوجھ خو دا تھایا جائے تواسے مردا بھی کہیں گے۔ اگر دو فریقوں کے درمیان طلم سے مبرکیا جائے تواسے عدل کہیں گے۔ اگر دو فریقوں کے درمیان طلم سے مبرکیا جائے تواسے عدل کہیں گے۔

کویاصبران ساری چیزوں کے بیے جامع نفط ہے اور اخلاق و کردار وعیا دات سب میں شامل سے۔

. صبرکا یه برا عامباید تصور بوکاکداسے عض معیدت ک معدود بھاجائے مر توملمان بر اوراسی سےدہ رہت المی کا ستی ہوناہے، مذوہ کشادگی ہیں اپنے برورد کارسے تعلق کر ورکرتا ہے مذینگدی ہیں ، منصحت میں مرص میں صبر کا محور میں ہے۔

حضرت الشي عليه وابن بع كرسول السه صلى السرعليه وسلم فرمايا:

« دنبابس رنبه کامطلب مه طلال کوترام مجفلہے نه مال کوضائع کرنا بلکه زید بہے کردیجید نمہانے ابتھ بیں ہواس پر ننہارا بھروسہ اس سے زیادہ نہ ہو بھی اسٹر نعالی کے پاس ہے " دنزمذی)

السُّرنال كي يعصرايمان كاروح باوراد مائش برصبر كابر الجرب -إِنَّهَا يُونَى الصَّابِ رُونَ اَجْرُهُ مُ بِغَيْرِ عبر كرف والول كو توان كا اجرب حاب حياب حياب مايوب والزوس ٢٠٠ - ٣٥) ويا جائے گا۔

حضرت الوہر بررہ سے روایت ہے کہ م حضرت معاور یاس نے ایک طبیب آپ کی لیٹ پر کریاس نے ایک طبیب آپ کی لیٹ پر کئی زخم کا علاج کر رہا تھا اور آپ سے اظہار تکلیف ہور ہا تھا۔ بیں نے کہا اگر ہالاکوئی جوان بھی اس طرح (اظہار تکلیف) کرنا توہم اسے ملامت کرنے انھوں نے فربایا کہ بی اس سے خوش ہنیں ہوسکا کہ یہ تکلیف نہ ہو کیونکی بین نے رسول الٹر صلے الشرعلیہ وسلم کو فربانے ہوئے سام کو فربانے ہوئے سام کو فربانے ہوئے سام کا کا میں کوئی تکلیف ہوئی ہے دہ اس کے گنا ہوں کا کھارہ بین جانی ہوئی ہے۔ داحد،

اسمفهوم كى بهن سى روانني بي الترنال فرأ المد :

ان کا عال بیم و تا ہے کہ اپنے رب کی رصف کے بیصر سے کام لیتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں ہما سے دیے ہوئے در تق ہیں نماز قائم کرتے ہیں ہما سے دیے کو شخص کرتے ہیں اور برائ کو بھلائی سے و فع کرتے ہیں آخرے کو گھر بھیں لوگوں کے لیے ہے دی بی ایم بی ان بی ان بی ان بی ان بی باغ جوان کی اہمی فیام کاہ ہونگے و وہ خود بھی ان میں واض ہونگے اوران کے آبار اجداد

وَاتَّ نِ نِينَ صَبَرُ وَا ابْتِخَاءَ وَاتَّ الْمِتْكَاءَ وَحَبُهِ وَرَجِهِمْ وَاقَامُوَاالصَّلَاةً وَحَبُهُ وَانْفَامُوَاالصَّلَاةً وَانْفَقُوا مِصَّادَ زُقُناهُ مَ الْمُنْفَقُوا مِصَّادَ زُقُناهُ مَ السِرَّاقَ عَسَلَا رَوُنَى سِرَّا وَصَلَا بِنَيْعَةَ الْولائِلِيَ السَّيِّعَةَ الْولائِلِيَ السَّمِيعَةَ الْولائِلِي الْمُنْفَالِي السَّمَادِ السَّمَادِ مَنْ السَرَّادِ السَّمَادِ مَنْ السَرَّادِ السَّمَادِ مَنْ السَرَّادِ السَّمَادِ مَنْ السَرَّادِ اللَّهِ السَّمِيعَةَ الْمُنْفَى السَرَّادِ السَّمَادِ مَنْ السَرَّادِ السَّمَادِ مَنْ الْمُنْفَى الْمُنْفَى الْمُنْفَى الْمُنْفَى الْمُنْفَى الْمُنْفَى الْمُنْفَى الْمُنْفَادُ وَالْمُنْفَى الْمُنْفَالُونَ الْمَنْفَالُونَ الْمَنْفَالُونَ الْمُنْفَالُونَ الْمُنْفَالُونُ الْمُنْفَالُونُ الْمُنْفَالُونَ الْمُنْفَالُونَ الْمُنْفَالُونُ الْمُنْفَالُونَ الْمُنْفَالُونَ الْمُنْفَالُونَ الْمُنْفَالُونُ الْمُنْفُونُ الْمُنْفَالُونُ الْمُنْفَالُونُ الْمُنْفُلُونُ الْمُنْفِقِيلِي الْمُنْفِقِيلِي الْمُنْفَالُونُ الْمُنْفُلُونُ الْمُنْفِقِيلِي الْمُنْفِقِيلِي الْمُنْفِيلِي الْمُنْفِيلِي الْمُنْفُلُونُ الْمُنْفِيلِي الْمُنْفِي الْمُنْفِيلِي الْمُنْفِيلِي الْمُنْفِيلُونُ الْم

عُلَّ اَ عَيْنُ اللَّهِ اَتَّنِي اَ وَلِيَّ اللَّهِ اَتَّنِي اللَّهِ اَتَّنِي اللَّهِ اللَّهِ وَلِيَّ اللَّهِ اللَّهِ وَلَكُومِ وَلَمُ اللَّهِ اللَّهِ وَلَكُومِ وَلَمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّ

جب آپ المحدلتر کہنے ہیں تو آپ اپنے پر ور دکار کے احانات کا فلب ک گہرائیوں سے شکر اداکر نے ہیں کو ہرائیوں سے شکر اداکر نے ہیں کو ہم کھلائی اس سے ملی ہے اور وہی شکر کے لائن ہے اور نو دالٹر تعالی نے بندوں کو شکر اداکر نے کا حکم دیا ہے کیونکو شکر نہ اداکر نالیک بخل اور ٹیمائی ہے

آپ دنبابین کنی پراحان کری اور وه نگاه بھیر نے نو آپ کے جذبات کیا ہوں گے؟ اور پروردگار کے احمانات سے نورو ال رو ال جروا ہواہے اس کی نامشکری کتا بڑا جرم ہوگی ؟ بھراحمال مندی اور شکر ہی سے تومزید متول کا استحقاق بیدا ہوتا ہے۔

رور را معدد ربید دون است من من است من است و المرابط المستر المرابط المستر المرابط المسترك المرابط كالمؤلف المرابط كالمرك المرابط كالمرك المرابط المرا

فَكُورْبان كى حركت سے بہلے دل كا حاس وشعور كانام ب الفاظ تواس احاس كى ترجانى كان مان كى ترجانى كان مان كى ترجانى كى

ہم رسول السُّر صلے السُّر علیہ وہم کی زندگی برنظر ڈالیں تو ہر قدم برِ السُّر تعالیٰ کُسکر کے مظاہر ملبس سے سونے، جاگتے ، کھانا کھانے کے بعد عزائی کے بعد عنون کے

حضرت ابوہر رو این بے کر رسول اللہ صلے اللہ علیہ وکم رات بی اس فدر نماز پڑھنے مفتی کے دفتے میں اس فدر نماز پڑھنے کے کو دفتے میارک برورم آجا نا نفا آپ سے طن کیا گیا کہ یارسول اللہ آپ ایسا کرنے ہیں جب کہ اللہ نعالیٰ کی طرف سے آپ کے بیے بربثارت آجی ہے کہ اس نے آپ کے نمام ایکے پھیلے گئ

ہر تھلائی یابرائی اور نفع یا نفصان کی صورت ہیں داجب ہے ۔ بعنی ہرحال ہیں اپنے نفس کی لگام کو اپنے قابوسے باہر نہ ہونے دینا۔

وَلَمِنْ اَذَقَتُ الْإِنْسَانَ مِنَّا وَكُمْ اَلَّهُ الْإِنْسَانَ مِنَّا وَكُمْ اَلَّهُ اللَّهُ اللْلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ الل

اور کھی ہم انسان کو اپنی رحمت سے نواز نے کے بعد کھراس سے محروم کر دینے ہیں او وہ ما یوس ہوتا ہے اور ناسٹ کری کرنے لگتا ہے اور اگر مصیبت کے بعد جواس پر آئی تھی ہم اسے نعمت کامزہ چھاتے ہیں او کہتا ہے میر سے قوسارے دلدر پار ہوگئے کھر وہ کھولا نہیں سما نا اور اکرٹے نوکٹ ہے سے کھولا نہیں سما نا اور اکرٹے نوکٹ ہے میں کرنے والے باک اگر کوئی ہیں توبس وہ لوگ جو مبر کرنے والے اور نرا درج کی اور رہا اور وی ہیں جن کے لیے درگذر تی ہے اور برا درج کھی۔

صیرکایہ مطلب نہیں کرانیان ملسل آلام کا شکادرہے اوراس سے ہمدردی کی خرورت نہ ہو۔ انسانی زندگی اس سے زیادہ بلندہے۔ انسان اس طرح نہیں دہنے جیسے کسی ظالم وقی حکمراں کے زبیر سابراس کی رعایار ہتی ہے۔

دنباہیں انسان کے بیے گو دسے گوڑنگ دن ران کنتی نعبیں ملتی رہنی ہیں۔ اگر اِن ذیتے داریوں پر بھاہ ڈالی جائے جوصبر کی طالب ہونی ہیں تو واضح ہوجائے گا کہ اَذ ماکش سے کہبی زیادہ انسان نعمن سے بہرہ مندسے۔

جن چیزوں پر بابندی کے جوذ سے داریاں عائد ہیں اور خو کلیفیں عارضی طور پر پیش آتی ہیں وہ انبانی کمال کے زبینے ہیں میروردگار عالم انبان کوطرح طرح سے نواز ناہے ان بی سے کس کس نوازش کو جھٹلا با جاسختا ہے اور کیسے کسی صاحب ضمیرانسان کا دل شکر کے جذبات سے بھرنہ ہیں جانا۔

الْخَاتِي بَسْطَةٌ ضَاذْكُرُوا ٱلْآاللُّهِ لَكُلُكُمْ تُقُلْحُونَ (الأعراف- 49) اور تنود سے کہاگیا!

وَاذْكُرُوا إِذْ كَعَلَّكُمْ ثُعَلَفًا عَمِنَ بِعُهِ عَادِ قَ بَنَ ٱكُهُمْ فِي الْأَرْضِ تَشَخِهُ لُنُ وُنَ مِنْ سُهُوْلِ هَاتُصُورًا قَتَنْ حِتُ وُنَ السُبِجَ بِالْ بَيُونَ الْمَا أَذُكُرُوْ آلَاءَ السُّلِهِ وَ لَاتَعُتُوا فِي الْاَدُضُ مَفْسِدِ بِيْنَ -رالاعراب ١٨٠)

وَقَلِيُلُ مِنْنُ عِنَادِيَ السَّكُوْرِ.

بادكرو وه وفنت جب السُّرنے قوم عاد كے بدئتهيںاس كا جانثين بنايا اور تنہيں دين بي يمنزلت يخثى كرآج تماس كيبوارميدانون بب عالیتان محل بنوات بوادراس کے پیاڑوں كومكانات كشكل يستراشة بويس اسساكى قدرت کے کرشوں سے غافل زیوجا کہ اور

خوب تنومندكيالي التركى فندت كركمتون

كوبادركھواميدہے كەفلاح يا دُكے۔

زمين بن فياد برماند كرو. ليناس كياوجودنمت واحمان كااعران كرفواك كنزكم بوفي مير بندون بن كم بى شكر گزادىي.

رسيا ١٣٠)

جكرسول السر صل السوليدولم فرات بي كراسترنعالى جب كمى بندے كوشكر كى توفيق دنباب نو عير رنعت يس) اضافه عص حروم نبي كرتا كيو يك الترتما الى فرا الب كر: لَتِنْ شَكَ رُبِيتُمُ لَاَذِينِ لَنَكُمُ و وابراهم عن الرَّشِ كُرُار بنو كَ نَوْ بَنِ تَم كواور زياده فوازو كار

ملم ک ایک دوابیت بی ہے کر سول السّر صلے السّرعلب دیلم فرایا کر السّر تعالیٰ این بندے سے انتے ی برراضی ہوجا ناہے کہ وہ کھانا کھاتے تواس براسترتعالی کاشکر اداکر ہے۔

اس بديهله وكشركو وافظ الين منولى مفاظت كرنے والاكما كرنے تھے۔

حصرت عرب تعربالعزبيز كافل ب كه الترفعال كاشكراد اكرك اس كي نعتول كويا بندكراو حضرت كس بصرئ كماكمة في تفقيك ال نعمول كاذكر كمرت سع كياكر و كيونك ال كاذكركم نا

وَامَّا بِنِعْمَةِ رُبِّكِ نَحَدِّتُ اللَّهِي - ١١)

اورا پنے دب کی نعست کا اظہار کرد۔

معان کردید؟ آپ نے فرمایا : کیابی شرکر گزاد بنده رنبون؟ (بخادی) اور سی شکر کا جذبہ آپ سے آپ سے صحابی میں بھی منتقل ہوگیا تھا۔

آسمان سے بھگائے جانے کے بعد البس کی بقد وجد کیا تنی ؟

ال ى جدوجهد يهى عنى كدوه اولادِ أدم كواكار اور السرنقال كى عطاكرده نعتون كو بجول جانے كے بيد بهكا ئے اورائيس طرح طرح سے عفلت بين مبتلاكر فيے كدوه السرتعالى كى نعتول سے كطف اندوز تو بول بيكن اس كاشكر نداداكري اور السرنقالى عظمت كى نتا بوں كود يجھتے ہوئے ہى اس كى نعظيم نركريں ۔

چوانوں کا حال بہ ہوناہے کہ انہیں چارہ مل جا ناہے نو کھالیتے ہیں اور نہیں ملنا تو بھوک کی تحلیف محسوس کرنے ہیں اس کے علاوہ انھیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی نہ وہ نعمت پیرشکراداکر نا جاننے ہیں نہ مصیب پرصبر۔

شیطان چاہناہے کہ انان بھی اس طرح زندگی گزاریں ۔ ذکر وشرکے وور دُوررہیں۔

میں بھی اب بیری سیدھی راہ پر ان انسانوں کی گھاٹ بیں انگار ہول کا آگے اور تیجیے دائیں اور بائیں ہرطرف سے ان کو گھیروں کا اور نو ان بیں سے اکٹر کوشکر گزار رہ یائے گا۔ اَلْ فُولَكُنَّ لَدُهُمْ صِلْطِكَ الْسَتَقِيمُ تُمَّ لَا لِيَنَهُمْ مِن بَيْنَ ايْدِيهُمْ فَمِنَ خَلْفِهِمْ وَعَنَ ايْمَانِهِمْ عَنَ شَمَّ لِلْهِمْ وَعَنَ ايْمَانِهِمْ وَ عَنْ شَمَّ لِيْهِمْ وَلَا تَجِدُ اللَّهُومُمْ شَمَّ لِكِرِيثِنَ - (الاعراف ١١-١٤)

کیریدانکار اگراجتماعی شکل اختیار کرداور فوم کی فوم اس میں مبتلا ہوجائے کر کویاسب نے اسٹر نعالی کی نعقوں کے انکار برسازباز کرلی ہے نوانجام ظاہر ہے۔ عاد و تفود آخر کس بیے ہلاک کے سکتے۔

عادسے کہا گیا؛

وَاذْكُرُوْا اِذْ بَعِكَكُ مُ خُلَفًا ءَصِنَ بَعُهِ فِي فَوْمِ نُسُوحٍ وَزُادَكُمْ فِي

مھول نہ جاو کر تمہارے رب نے نوح کی قوم کے بعد نم کو اس کا جانشین بنا دیا اور تنہیں

## خون و رجبا

السُّرْتَالَىٰ كَا خون اس كَ صِيحِ معرفت كَرَسرحَتْنِد سين كلتاب كِيون كداليي صورت بي ان كو السُّرنَالَىٰ كَي فَدَرتِ مِهِ بِإِيلِ اورعنظت وجلال كاحباس ہوتا ہے۔

ان سے کہوکد اگر خدا سے ابن مریم کو اور اس کی ماں اور تنام زیبن والوں کو ہلاک کردیا چاہے توکس کی مجال ہے کہ اس کو اس اور دے سے بازر کھ سے السر قرزین اور آسمالوں اور ان چیزوں کا مالک ہے جوزین اور آسمالوں کے درمیان پائی جاتی ہیں جو کچھ چا ہتا ہے ببدا کرتا بنا کر، آخر وہ کو نسائشکر تمنہارے پاس ہے جو رشن کے مقابلے بی تنہاری مدد کرسکتا ہے جیتی رضن کے مقابلے بی تنہاری مدد کرسکتا ہے جیتی رسن کے مقابلے بی تنہاری مدد کرسکتا ہے جیتی بی بیسے کہ یمنکرین وھو کے بین برا سے جو بین اور حن کے مین اور حن اینا ارزی روک ہے جو دراصل یہ لوگ اگر رحمٰن اینا ارزی روک ہے جو دراصل یہ لوگ سے گریز پر الرے ہوئے ہیں سرکھنی اور حن سے گریز پر الرے ہوئے ہیں۔

قُلُ فَكُن يَكُمُلِكُ مِنَ اللّهِ شَيْئًا اِنْ اَرَادَ اَنْ يَتُكُهُلِكَ الْمَسِيْحَ بَنِيَ مَنْ سَيمَ وَالْمَسَةُ وَمَنُ فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَ لِللّهِ مُلُكُ السَّمَا وَسِ وَالْاَرْضِ وَ مَسَابَهُ يَكُمُ السَّمَا يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْعًا فَلِيرُدُ والمائلة عالى السَّمَا عَلَى السَّمَا وَاللهُ السَّمَا وَاللهُ عَلَى السَّمَا وَاللهُ السَّمَا وَاللهُ السَّمَا وَاللهُ السَّمَا وَاللّهُ عَلَى السَّمَا وَاللّهُ السَّمَا وَالْمُعِلِّي السَّمَا وَاللّهُ السَّمَا وَالْمَالِمُ السَّمِ السَّمَا وَالْمُعِلَّمُ السَّمِي السَّمَا وَالْمُوالْمُ السَّمَا وَالْمُعَالِي السَّمُ السَّمِ السَّمَا وَالْمُعَالِي السَّمَا وَالْمُعَالِي السَّمَا وَالْمُعَالِي السَّمَا وَالْمُعَالِي السَّمَا وَالْمُعِلَّالِي السَّمِ الْمُعَلِّمُ السَّمُ السَّمِالِي السَّمِ الْمُعَلِّمُ السَّمِ السَّمِولُولُولُولِي السَّمِ السَّمِ السَّمِ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ السَّمِ السَّمِ السَّمِ السَّمِ السَّمِ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُلْمُعِلَّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُ

جی بان خون کا تعلن جانکاری اور معرفت سے ہے اگر آپ دیجیس کو ایک شخف مجلی کے

کچھوگا۔ بیے کندذہن ہونے ہیں کرائ برآپ احمان براحمان کرنے جا بیں بکن ان برکوئ اٹر نہیں ہونا جیسے تیجر بریانی ڈال دیا ہو۔

جب دہ محروی پر جلاتے ہیں تو پانے کی صورت ہیں شکر گذار کیوں نہیں ہوتے؟ بہت سے لوگوں کامعاملہ الشرنعال کے ساتھ الیا ہی احتمام ہوتا ہے۔

آخریم انسان نعمتوں کا احساس اور شکر کیوں نرکریں جبکہ السر نفالی کی نعبیں بے شمار ہیں اور ایک کیل کے لیے مجی انسان ان سے بے نیاز نہیں ہوسکتا۔ قصوروں پراخیں بکر اسکتے ہیں رمگر وہ بن آمور حقائق سے تنافل برنتے ہیں ہم ان کے دلاں بر مبر سکا دیتے ہیں بھروہ کچھ نہیں سنتے۔

عَلَىٰ قَدِّ كُوْدٍ هِدِمُ فَكُمُّ مُ لَا يَسْمَعُونَ -والاعراف ٩٤ - ١٠٠)

خون احاس کی بیداری کانام ہے اور السرتعالی برگیرے ایمان سے پیدا ہوتا ہے۔ اس سیے حدیث میں آتا ہے کرجن سات اوگوں کو السرتعالی فیامت کے دن سابیس رکھے گاان میں ایک شخص وہ بھی ہوگا جے کسی صاحب حیثت اور خوبصورت عورت نے دعوت دی لیکن اس نے یہ کہ کرنیول نہیں کی کہ میں السرتعالی سے ڈرتا ہوں۔

انانی طرز علی کو پایمزہ بنانے اور اسے سیدھی داہ پردگانے کے تعلق سے خون خدائی تابٹر
کے بہت سے بمونے بیس سنت رسول سے ملتے ہیں بشلاً بنی اسرائیل کے ایک شخص کے واقعہ بی مثلاً بنی اسرائیل کے ایک بے کردار دولتمند واقعہ بی مثلاً بنی اسرائیل کے ایک بے کردار دولتمند کے سپرد کرنے کے بارے بی سوچنے دی کے دیکن جب برائی بالکل سامنے آگئ تو ابنی بے عظمی نے کہا اور وہ بے اختیار رویوی ۔ اس شخص نے کہا کس بیے کہ بی نے کھی یہ کام بہیں کیا۔ صرف مجبوری مجھے بہاں نک لائی ہے۔ اس شخص نے کہا کہ جو نے مداکی وجہ سے ایسا کر رہی ہوتو یس راس برائی سے بچنے کا ازیادہ حقد الد ہوں ۔ اس جو رہ جو کہا کہ بیت کو من خون خداکی وجہ سے ایسا کر رہی ہوتو یس راس برائی سے بچنے کا ازیادہ حقد الد ہوں ۔ اس جو ایک ایک نافر بانی بنیں کروں گا۔ موں جا کہ جو کچھے ایک باخیز و نفس عورت کس طرح ایک لیسٹے نص بیں انقلاب بربا کرنے یہ کامباب دیکھتے ایک پاکیز و نفس عورت کس طرح ایک لیسٹے نص بیں انقلاب بربا کرنے یہ کامباب

كرنث سے جيمير حيار كرر إب يا جلتى ہوئى ريل كاڑى كے سامنے كھرا ہوگيا ہے تو يا تو وہ نا دا نقف ہوگا يا بجرياً گل ـ

جھے اسٹر تعالیٰ کی یقیکی معرفت حاصل ہوگی اس کے دل میں خوف ببدیا ہونا لازمی ہے ادر تھیر اس کا انزاس کے اعمال اور طرز علی پر بھی لاز ما ہو گا۔

إِنَّ الَّذِينَ امْنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمُ خَيْرٌ الْبَرِيَّةِ جَزَّآ ذُكُهُمْ عِنْكَ دَيِّهِمْ مُ حَيِّتُ عَالَىٰ الْمُحَرِّى مِنْ تَحْتِهَا الْدَنْهَا رُخُلِكِ سُنَى فِيهَا أَبُدَّ أَضِيَاللَّهُ عَنْهُمْ وَدَضُواعَتْهُ ذَٰلِكَ لِسَيْ خَشِي رَبُّهُ - والبينة - ٧ - ٨)

ان کے رب سے باب دائمی فیام کی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہر سی بہدرسی ہوں گی وہ ان بی ہمبیثہ ہمیشہ رہیں گے السران سے رائنی ہوا ادروها للرسدرافي بوئي بدكجه م السخف ك ييحس فيدب كاخون كيابور

انان کتی ہی غلط کاریوں بیں اس لیے یو تاہے کہ وہ خون الہی سے محروم ہوتا ہے۔

مجركياب بيول كواكراب اسسع بينون ہو گئے ہیں کہ ہاری گرونت کھی اچانک ان بر رات کے وفت نہ آجائے گی جب کہ وہ ہوئے بڑے ہوں کے یا انجبس اطمینان ہوگیا ہے کہ ہمارامصنبوط باتھ کبھی کیا یک ان پردن کے ذفت ىزىرد كاجب كدده كيىل رد بهون ؟ كباب لوگ السري حال سے بے خوت بي ؟ حالانكا السر کی چال سے دہی قوم بے خوت ہوتی ہے جوتباہ ہونے والى بے اور كيان لوكوں كوجوسابق المرزين کے بعد زمین کے وادث ہوئے ہیں اس ام وافعی نے کھیں نہیں دیا کہ اگرہم جا ہیں تو ان کے

جولوگ ابیان بے آئے اور حبفوں نے نیک

عل کیے وہ یفیناً بہزین خلائق ہیں ان کی جزا

أَنْكَأ مِسنَ آهُ لُهُ الْقُصْرِلَى أَنْ التارية الشاب م محيتات وَّهُمُ مُ نَارِّعُهُونَ أَوَ آمِسِنَ آهُــلُ الْقُسُرِىٰ اَنْ سِيَّا تِسَكُهُ مَ بَاسُنَاصُحَى وَهُمُ مَلِعَبُونَ أفَ أُ هِ فِي أَنْ أَلَا اللَّهِ مِنْ إِذَا بِ أُمَنْ مِكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقُومُ الْخُسِرُونَ اَوْسَمُ بِهُد لِلْسَادِيْنَ يَسِرِتُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعِنُ إِلَّهُ لِهَا أَنْ تُونَشَّ رَجِ أَصُبُنَاهُ مَ بِنُ نُوْرِهِمْ وَنَطْبَعُ

تمنا پوری کی جاسکتے ہے؟

بیشر لوگ این دعادک بین اسی در حبتک نُرتبط نے بین اور انگران کی دعا بیس قبول بروجا بیس تو وہ

ہمیننہ بیجے ہی بنے رہیں کسی ذیے داری کا بوجھ اٹھا بیس ہی نہیں۔

بینک النٹر ننالی اس بر قادرہے کہ وہ آپ کے دل کی ساری آرزد میں پوری کرنے۔ اگر دہ بے مانگے اتنی ساری ضرور تمیں پوری کرناہے تو وہ کیا اسے اپنے در دارسے سے ناکام لوٹا ہے کاجوامیدیں نے کردہاں مانگنے آئے ؟

لبكن كجيم عقل وفهم سے كام لينا بھى صرورى ہے۔

حصرت رسية بن كعب كى ايك عجيب روايت نظر سے كردى ـ فرماتے ہيں :

"بين دن بن رسول الترصيل السُّرعليد وسلم كي خدمت كباكرتا تفا أورجب رات بوجاني

تویں آپ کے در وازے پر رات گزار تا بیں برا برسنتار ہتا کہ آپ فرمار ہے ہیں "سبحان اللہ استر سبحان ربی" بیہاں ناک کہ مجھے نبند آجاتی۔

آبِ نے ایک روز فرمایا: رسید! مانگ لوکیا مانگتے ہو۔

يس نے عرض كيا : يارسوك الله إميرى درخواست بے كرآب الله تنعالى سے دُعا فرماديں

كه وه مجهج بنم سي سخات د اورجنت بن دافل كرفيد

رسول النتر مسلے السر علیه وسلم فے سکوت فرمایا ، بھرارشا دہوا بہمبیں کس فے اس کا متورہ دیا؟ بیس نے عن کیا : مجھے کسی فی متورہ نہیں دیا لیکن بیس نے یہ جان لیا کہ دنیا قرمشنے ،ی والی ہے ادر آپ کو السر نعالی کے پہاں ایسامقام حاصل ہے قومیری خواہش ہوئی کہ آپ السر تقا سے میرے یہے دعا فرمادیں ۔

آب نے فرما یا : سی ایا کروں گا۔ اب کٹرن سجود کے ذریجہ اپنے سلسلے ہیں میری مدوکرنا"

دمسلم)

انسان کیاامیدی کرتاہے اور اس کی ہمت کیا کہتی ہے اس کے سلسلے یں امام این جوزی

"بی نے ایک دن دُعاکی اورگزارش کی اے میرے دب اعلم وعل کے سلط میں میری

ہوگئ جس کی زندگی ہی گئ ہوں میں گزری تھی۔

خونِ خدابہت بڑی جیزے۔

انسان کوعدم سے وجود بی لانا اور تھیراس کی زندگی اور آسائٹس کے بیے بے شاراباب مہیا کرنامحص فصل اہلی ہے اگرانسان کی خواہنٹوں کے مطابق نظامِ عالم حلیا تو باسکل انارک اور انتشار تھیبل جاتا ہے۔

السرنغالی اینے بندوں برخو دان سے زیادہ مہر بان ہے اوران کی مصلحنوں سے بھی زیادہ وافق ہے بیر بان ہے اوران کی مصلحنوں سے بھی زیادہ وافق ہے بھر اپنی فذرت کے نتا بیانِ نتان ہی اس کی نواز سنت بھی ہونی ہے۔ اس بید وہی سب سے زیادہ خفدار ہے کہ اس سے امید رکائی جائے۔

وہ عظیم چیز بریکیا ہیں جغیس حاصل کرنے کا امید ہیں ہم الٹر تعالیٰ کی چوکھٹ برکھڑے ہوئے ہیں۔ وہ عظیم انتان کیا ہیں جغیس ہم الٹرنغالیٰ سے پانے کی تمثنا کرنے ہیں اورالٹرنغالیٰ کو اس کے لاکن سمجھتے ہیں کہ وہ ایسے انعامات سے بلکہ ان سے کہیں برٹھ کر نوازسکتا ہے ؟ ہم آدمی چاہتا ہے کہ وہ دنیا واکٹرت کی ہر کھلائی حاصل کرنے۔

اگرائٹر تعالی بندوں کی ساری خواہتات پوری کرنے نوبھی اس کے خزانے ہیں سے کچھ گھیا کم سنہیں ہوگا، ہاں یہ بات بائکل واضح رہنی چاہیے کئی ناجا ترجیز کی نتمنا منہیں کرنی چاہیے۔اس کوایک مثنال سے سمجھتے۔

دنیا وی زندگی آر ماکش کی جگہ ہے، یہ شقل ٹھکا نہیں بلکہ گزرگاہ ہے۔ آخرت الٹائٹا کے نزدیک زیادہ پاکیزہ اور دیریا چیز ہے۔ اب اگر کوئی شخص الٹائنا کی سے کچواہی امیدیں گرا ہے جوان حفائق کے ہمکس ہیں بینی وہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دنیا ہے اوراس کی ساری نمنا وُں کا محور صرف دنیا دی خواہشات کی تکمیل ہے توا بسے جاہل شخص کو نامرادی کے سواکیا حاصل ہو سکتا ہے؟
سب سے پہلے لوگوں کے ذہنوں ہیں یہ سکلہ حل ہونا جا ہیے کہ دونوں زندگیوں ردنیا دی واخروی) کے حفائق بیش نظر ہوں۔

يه بات بھی ہے کہ اگر کوئی بچہ یہ چاہے کہ وہ مهبتند شبیرخوار بچہ ہی رہے تو کیا اس کی

مشغول عقدادراس كام سي تفدير في محير ممرف كيار

لوگ جفیں اہلِ دین کا نام دیتے ہیں ان کے بارے ہیں یہ گمان رکھتے ہیں کہوہ بے سِس، بدمزاج اور ذو تی زندگ سے محروم ہونے ہیں ۔

ُ بلاسشبه اس طرح کی بات اُن لوگوں میں پائی جاتی رہی ہے جو قدیم وجدید دور ہیں مختلف منحرف مذاہرب اور فرخوں سے نعلق رکھنے رہے ہیں لیکن بنٹمتی سے یہ الزام مرف اسلام کے حامبو ہی بر کیکا یا جا تا ہے۔

باادفات مجھاس عجیب دخرب صورت حال پر بنی آتی ہے کہ بہت سے بیار دہن کے لوگ جومعولی صلاحتیں رکھتے ہیں، معاشرے بی اپنے طاقتور مفام کی بنا پر ہم اوکوں کو تنقیص کا نشانہ بنا بئی اور ہمانے کر دو بیش الیں آئی دیواری کھڑی کردیں کہ ہم ان کے اندران کی مرضی کا نشانہ ہی زندگی گزاری اور اپنی صلاحیتوں اور تجربات کے تقاضوں کو نظر انداز کردیں ۔

رمطابق ہی زندگی گزاری اور اپنی صلاحیتوں اور تجربات کے تقاضوں کو نظر انداز کردیں ۔

رانسان کے دل ہیں جو بصورتی ،عربت و مزلت اور تو نگری کا شوق موجز ن ہوتا ہے بھر وہ جب اپنے کر دو بیش کا واٹھا نا ہے تو اسے بھو ہر جین ، بے عربی اور فلسی کے علاوہ کھے فظر منہیں آنا تو وہ کتے ریج والم کا شکار ہوجا تاہے۔

کوکوں کا حال بھی کتنا دلچہ ہے وہ دنبا کے خواہش مند ہوتے ہیں اور جولوگ دنیا پر تا ایس ہوتے ہیں اور جولوگ دنیا پر قابض ہوتے ہیں ان کے سامنے ذکت کے ساتھ جھک جانے ہیں اور بھروہ ان کی غربت دیجارگ کی وجہ سے اخیں حفیر بھی سجھتے ہیں۔

مرادیں بوری فرما اور میری عراتنی دراز کرکہ یں علم وعمل کے نعلق سے اپنی تمنا بوری کرسکوں۔ انتے ہیں البیس نے دسوسہ بدیا کیا بھیر کیا ہوگا ؟ کیا بھر دہم دوت کاسامنا نہیں ہوگا ؟ بھر درازی عرسے کیا فائدہ ؟

بیں نے کہا: احق! اگر تو میراسوال سحولتا تو یہ جان لیتا کہ وہ دائگاں نہیں ہے۔ کیا مرروزمیرے علم دمعرفت میں اضافہ نہیں ہوگا، ہرروز میں رنیکیوں کے ) بیج نہیں بو وُں گا کہ فصل کا شنے کے دن اس کا فائدہ ہو؟

کیایہ اچیا ہو اکس بیں بیس برس کی عرمیں مرجاتا ؟ تب تو مجھ السُّر تعالی کی وہ معرفت ماصل میہ وق جو آج ماصل ہے۔

یہ معرفت تو اتنے دنوں کی کوسٹسٹوں سے حاصل ہوئی ہے جن کے دوران ہی وحالیٰت کی دلیلیں اکٹھا کر تاریا اور بھیرے کی نجنگی تک پہنچااور ایسے علوم حاصل ہوئے جن سے مجھے بلندی حاصل ہوئی۔

تھِرآخرت کے بیے میری کھیتی بڑھی اورعلم کی نشر واٹ عت کاموقع ملا۔ خود النُّرِّ نے رسول النُّر صلے النُّر علیہ وسلم سے فرمایا «کہوا ہے میر سے پرورد کارمیرے علم یں اضافہ فرما '' رطہ۔ ۱۱۷)

صحیح مسلم یں حضرت الوہر بری کی روابیت ہے کدرسول السی صلے السیر علیه وسلم نے فرمایا: مومن کی عربی اضافداس کی تعملائی میں اضافہ کا سبب ہوتا ہے۔

حضرت جائر بن عبداللتركى روايت بيركه رسول الله صلى السلاعليه وسلم نے فرمايا : "به سعادت كى بات بى تونيق قرع الله تاكالى اسے توبه وا نابت كى تونيق قرع يا استادت كى عمر ملى كيونكه علم بهت بيرا ورجتنا بھى حاصل ہو، بلندى دفع كى درايد بهذنا جى حاصل ہو، بلندى دفع كى درايد بهذنا جى حاصل ہو، بلندى دفع كى درايد بهذنا جى حاسل ہو، بلندى دفع كى درايد بهذنا كى درايد بهذا كى درايد بهذا كى درايد بهذنا كى درايد بهذا كى درايد به درايد به درايد بهذا كى درايد به در

یں نے جب امام ابن جوزی کی کتاب " صیدالخاط" براهی نومجھے محسوس ہوا کا موں نے ان خیالات کی بڑی بالغ نظری کے ساتھ ترجمانی کی ہے جو خود میرے دل میں خلش ببدا کرتے رہے ہیں بھریہ بات بھی ہے کہ امام صاحب بھی اسلام کی نعلیم عام کرنے اور عوام کی خیرخوا ہی بین بھریہ بات بھی ہے کہ امام صاحب بھی اسلام کی نعلیم عام کرنے اور عوام کی خیرخوا ہی بین ب

آ تى تى اس سے وجد دريا فت كى كى توكىنے لكا، دىن كيسوب، فكر دۇركى ب ادرنفس بلندى برول كا دىن كا طلبكار ب وريا فت كى كى توكىنے كا كا طلبكار ب دارك باكل عوام والى ب

کہا گیا: کہ متباری تمناکس طرح پوری ہوستی ہے۔

كبا ؛ جب كومت مل جلت -

كَمِاكِيا ؛ تباس كا طلب بي لك جاؤر

كها : اس كى طلب بين خطرات حائل بي ـ

كهاكيا: توخطرات كوباركرف كي كوشش كرد.

کہا : عقل روکتی ہے۔

کہاگیا ؛ نب کیا کروگے۔

كما ؛ بن بن عقل كوجهالت سعبدل دول كااوراس طرح و وخطرات بادكرف

کی وسٹش کروں کا ،جو صرف جہالت کے سابقہ مکن ہے سابھ ہی عقل کو ناگزیر تدبیروں میں سکاؤں گار کیونکہ کمنا می کی زندگی عدم وجود کے برابر ہے۔

بیں نے اس بے چارے کی حالت پر غور کیا تو محسوس ہوا کہ اس نے اہم ترین جیزیعنی آخرت کو تو ہیں ہے۔ تو ہوں کے اس کے اس کے ایک میں اور امارت وگورٹری کی طلب بیں لگ گیا اس کے لیے کمس قدر لوگوں کے خون بہائے ہے کہے دنیا وی لذتیں حاصل کرنے بیں کامیاب ہوگیا۔

نیکن یدن صرف آنهٔ مرال تک رہی۔اس کے بعد خود استے قتل ہونا پڑا اور بدترین حال بیں آخرین کے سفر پر روانہ ہوا۔

متنی شاع کوزندگی تعریبی رونار ما که لوگ نو مام زندگی بیرهمئن بوجاتے ہیں لیکن خوداس سے سینے میں الیا دل ہے جوانی مراد پانے تک مطمئن نہیں ہوسکتا۔

اوراس كى مرادكياتنى ؟ صرف دنيا سي تعلق .

بس نے خودائی بلندین برغور کیا تو عجیب صورتِ حال سامنے آئی۔ مجھے اتناعلم حاصل کرنے کے سنوق بین بین نوئی بین کی منون مام علی وفون حاصل کرناچا ہتا ہوں اور سرعلم وفن یں انتہائی دہارت کا خواہاں ہوں جر عرجید علم ہی میں انتہائی دہارت حاصل کرنے کے لیے کافی نہیں۔

برائی سے چٹم ہیٹی اور کمی طالم کی تمابت ہی اس کامقصد ہوکررہ جاتے نو دنیاا نتہائی بڑی چیز ہے۔ بُرائی کو ہم بر استجھتے ہیں اور اسے تلخ محسوس کرتے ہیں اوراس بات پر خدا کاشکراداکرتے ہیں کہ اس نے ہیں برائی سے نفرت عطاکی ہے۔

لیکن زندگی کی خوت گوار چیزیں جن کی نعرب سے زبا نیس نہیں تھکین اوراعف کے بدن جن پر شکراداکرتے ہیں وہ کتنی بہترین ہیں اورا تغیب حاصل کرنے اوران سے نگف اندوز ہونے ہیں ہیں کوئی سترم محسوس نہیں ہوتی ۔

تبض لوگ کھردری زندگی اوراہل و مال ہیں غم انگیر صورت حال برصبر کا حوصلہ رکھت پند کرتے ہیں بیکن مجھے قوخداک قیم اس سے بھی محسوس ہوتی ہے اور الٹارنغالی سے ہیں اس سے بنا ہ مانگتا ہوں۔

یں اسٹر نتائی سے ایسی کشادگی نہیں مائٹ جواس سے غافل کرنے بلکہ ابسی کشادگی مانگنا ہوں جواس سے اور فربب کرنے کا ذریعہ بنے اور متکرین اور احمقوں کے کھلوار مسے بچائے۔ میرے دل میں پیخیالات آرہے نخے اور بیں امام ابن جوزی کی کتاب "صیدالخاط" کی وہ سطری بیڑھور مانخواجن بیں انفوں نے اپنی زندگی اور امیدوں کے بارے میں لکھاہے ؛

"انسان کوہمت کی بلندی سے زیادہ کسی اور چیز سے آز مانٹ میں نہیں ڈالا کیا کیونکہ کی ہمت بلند ہوگی وہ بلند چیزیں اختیار کرے گا۔ بسااؤ فات وقت اس کا ساتھ نہیں دے گا۔ مجھی وسائل ساز گار نہیں ہوں گے رنب وہ ذہنی عذاب ہیں سبتلارہے گا۔

مجھے بلند ہمتی کا صرف ایک حصتہ ملا ہے اور اسی نے مجھے ذہنی پر رہنا نی میں مبتلا کر رکھیا ہے۔ بھر بھی میں یہ نہیں کہنا کہ کاسٹ یہ بلند ہمتی نہ ملی ہوتی ۔ زندگی اسی قدرخوسٹ گواد محسوس ہوتی ہے جننی کم عفلی ہوا درعقل مندادمی عقل کی کھی کے مدلے لذہ نبیں اصافہ نہیں پیند کرسکتا ۔

بہہت سے لوگوں نے اپنی بلندیم ق بیان کی ہے ہیں نے جب غور کیا تو وہ کسی ایک ہی بیدا یں نظراً کی زیادہ اہم میدانوں ہیں نتص کی طرف ان کا دھیاں بھی نہیں جاتا منظاً شریعیت رصی نے اپنی بلندیمتی سے بیدا نندہ ذہنی اذبرت کا ذکر کیا ہے لیکن ہیں نے غور کیا توان کی آرزوی کا منتہا امارت سے سوائج مینہیں تھا۔ ابو سلم خراسانی کو اپنی جوانی سے زمانے ہیں اکثر نیز منہیں کا ذریبہ بن جائے کیونکہ میری بلندیمی ان بلندامورکی طلبگارہے جوالٹ نغالی سے تفرب کاسبب

بااذنان طلب مي يِراكندكي حصولِ مفصودكا ذريعيد بن جاتى هيدي كوشال بول كرميري ايك سانس تجي بلا فائده ضائع مذهود

اكرميرى بهتت مقصود ومرادتك ببنجاتى بوقونبها وريدمون كالبيت اس كعل س زیادہ دورس بوتی ہے۔"

التدنغال سداميدا ورخوش كماني اس صورت مين فابلِ قبول مے جب اس كے ساتھ صرورى على اوراس كي خوشنودي كي حصول كي بيد ممكنه حدّوجهر بجي مهو-

ہے علی اور سنی کے ساتھ مذامید کی گنجائٹ ہو سکتے ہے مذخوش کمانی کی۔

السُّرتعالي سے اس فرمان بيرغور ڪيجيئے:

إِنَّ اتَّ نِ بِينَ المَثُوُّ ا وَالَّدِيثِنَ

صَاجَرُوْا وَجِلْهَ لُوُوْا فِئُ سَبِيْنِ اللَّهِ لا أُولَئِكَ يَرْجُبُونَ

رَجْمَةُ اللَّهِ وَاللَّهُ عَفُوزٌ رَّحِنْهُ ٥

(البقره- ۲۱۸)

جولوگ ایمان لائے اور جھوں نے خداکی راہ يس ابنا ككربار هيور ااورجها دكياب وه رحمت البى كيرجائز أميد واربي السران كالغرسول معاف كرف واللها وراين رحمن ساغين

نوازنے والاہے۔ بيني ايمان بهجرت اورجها دان نينون صفات كي حامل بي التدنيال كي فضل كليبدوا تقيه تنك وشنبه، بعملى اورآرام طلبي كسى اميدكو بارآ ورئبين كرسحى بلكان سيصرف برائى مى

پیدا ہو شخت ہے۔

ابك دوسرى حبكة فيكى كى ان وسير قسمول كا ذكركبا كباب حوسب قبول كاحقدار بناتى بن جولوگ كتاب الله كى تلاوت كرنت بن اورنماز إِنَّ اللَّينِ يُسَنَ يَتُلُونَ كِتَابَ اللَّهِ فائم كرتے بب اور جو تحجيم نے اتھب رزق دبا وَاحْتَامُوا العَسَلُوةَ وَانْفَقُوا ہے اس میں سے کھلے اور جھپے خرج کرتے ہیں مِمَّا وَزَقْنُ هُمْ مُسِرًّا وَّ عَلَانِيَّةً

اگر کوئ الیا بلند بهت نظر آتا ہے بچسی فن میں انتہائی بہارت عاصل کر چکا ہولیکن دوہر ہے علوم وفنون میں ناقص ہو نو مجھے اسس کی بلند بہت نافس نظر آتی ہے مثلاً کوئ محدث جو فقہ کا ماہر نہ ہو۔ مجھے الیالگٹا ہے کئی علم میں نقض کم ہمتی کا نتیجہ ہے۔ کھر مہری یہ بھی نمتنا ہے کہ علم برمکل عمل ہو یعنی بیٹر کی تقوی و پر ہیز گاری اور محدث کری کا درمیان زندگی کا زید حاصل ہواور کتا ہوں کے مطالعہ اور محلوق کو فائدہ پہنچانے اور ان کے درمیان زندگی گرزاد نے کے ساتھ یہ چیز ممکن نظر نہیں آتی۔

تھیر ہیں یہ بھی جا ہنا ہوں کہ مخلوق سے بے نیاز رہوں بلکہ خودا تغیس نواز وں خودا بنی کیائی کے ذریعیم علم کاشخل رکھوں اور کسی کا احمال نہ قبول کروں ۔

مچر بیری جی چا ہناہے کہ اولا دہو جیسے نصابیف ہوں تاکہ میرے بعد دونوں جیزیں میری نمائندگ کریں اوراس میں تنہائی پند دل کے بیے دیگر مشغولیت کا سامان ہے۔

مچردل یہ بھی چاہتا ہے کہ خوبصورت عور نوں سے کاح کروں اس بیں قلّتِ مال مالل ہے بھراکرابیا مکن ہوجائے نو بجوئی پر انٹر بڑے گا۔

اسی طرح بدن کے لیے کھانے پینے کی انجی چیزیں درکار ہیں کیونکہ بدن اس کا خواہاں ہوتاہے جبکہ فلّت مال اس میں رکا وٹ ہے۔ بھر یہ سب چیزیں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ مجرجس کی بلند ہمتی کی انتہا دنیا ہی ہواس کا میراکیا جوڑ؟

میں یہ پ ندنہیں کرنا کو تھی دنیا وی چیز کا حصول میرے دین میں نقص کا سبب بن جائے یا میرے علم دعمل ہرا نژانداز ہو۔

سنب بیداری کی طلب، علم کی تحواد کے ساتھ تقویٰ دیر میز کاری کی جستجو، تصابیف بیں دل کے انہاک اور بدن کے بیے مناسب کھانے پینے کی چیزوں کے حصول ان سب کے بیے دل یں گئی تڑپ ہے۔

یک کور سے ملا قانوں اوران کی تعلیم کے ساتھ خلوت میں مناجات جبوشنے برکتا افسوس ہوتا ہے۔ اہلِ خانہ کے لیے ضروری روزی کی طلب کے ساتھ بر ہزرگاری و تقویٰ کتا متاثر ہوتاہے۔ تاہم میں نے اپنے آپ کو دہن افریت کے سپر دکر دیا ہے۔ نتا یدید دہنی افریت ہی مجھے منوار نے جب جناب بربین اسود نے جناب واکلہ کو دکھا قواتنارہ کرنے ہوئے ابنا ہا تھ مرد صایا۔ بہ جناب واکلہ کر بیٹھ گئے تو جناب برزید نے ان کی ہنچسلیاں بیر کو کر اپنے چرے برد کھ لیں۔ جناب واکلہ نے دریافت کیا: الٹر تعالی سے نمہارا کمان کیا ہے؟ اسٹوں نے فرمایا: فراکن نم ! الٹر تعالی سے مجھے اچھا کمان ہے۔

ا تفوں نے کہا بہمہیں خوش خبری ہو کیونکویں نے رسول السّر صلے السّر علیہ وسلم کو فرمانے ہوئے ناکر: السّر تعالیٰ نے فرایا: مبرابندہ مجھ سے جو گمان رکھتا ہے ہیں ای کے پاس ہوتا ہوں ۔ اگر وہ نیک گمان کرتا ہے تو ویساہی ہوگا اور اگر برا گمان کرتا ہے تو ویساہی ہوگا۔ راحد، لیکن فرض سے غلت یا حرام جیزوں ہیں جلدی سے آلودہ ہوجانے کا نصور اس شخص کے بار

یں نہیں کیا جاستنا جوالٹہ تنعالی سے نیک گمان رکھنا ہو۔ یہ صورت تواس شخص کے بارے میں ہوسکتی ہے جس کے تعلق سے بلیس کا گمان سچے نابت ہور ہا ہو۔

بنوالفاظ سے کھیلنا ہوگاکہ آپ ایسے وگوں کو جوالیڈ تعالی کی معرفت سے دُور ہیں اور اس کی حدود کو پامال کرتے ہیں اس بنیاد ہر اس کی نمنوں کے امید وار دیکھیں کہ وہ نیک کھان رکھتے ہیں .

تدین کے بعض دعویدارا بیے بھی ملتے ہیں جو دبنی اصولوں کی ہرواہ نہیں کرنے اورخواص و عوام میں رحت وحس نظر باتی داخ افات کی جرآت بیدا کرنے ہیں۔ بیسب نظر باتی داخلاقی استار کی ایک قتم ہے جس برخامونتی نہیں اختیار کی جاستی ۔ ائمہ دین بہیشہ سے اس طرح کے رجان کی مزاجمت اوراس طرح کے لوگوں پرنجی کر تے دہتے ہیں ججنہ الاسلام امام غرائی کھتے ہیں:

یم خیر کی معافہ کا قول ہے کہ میرے نز دیک بدنہ بردست فریب خور دگ ہے کہ تغیر نداست کے بیشن کی امبید ہیں گنا ہوں کا از سے انوا کی اور کی انتظار کیا جائے۔ گنا ہوں کے ساتھ فرما نبرداری کے خطر کی جائے مل کے بیٹے جزائی تو فع رکھی جائے اور کو تا ہیوں وزیاد نوں کے ساتھ فرما نبرداری کے ساتھ اور کی ایک جائیں۔ کی جزائی تو فع رکھی جائے اور کو تا ہیوں وزیاد نوں کے ساتھ اور نیاد نوں کے ساتھ اور کو تا ہیوں وزیاد نوں کے ساتھ اور نوائی سے نتما بیتیں کی جائیں۔ کیونکہ :

خفيكبول يرنوسفينه تحجى جلنابي تنهيب

يقنأوه ايك اليي تخارت كمتوقع بين جسمين خبارہ ہر گرنہ نہ ہو گاراس نجارت ہیں انھوں نے ایناسب کیچداس بیے ٹٹا باہے) ناکداد نٹران کے اجر پورے کے بورے ان کود سے ادرمزیدا بیفضل سان كوعطا فرمائي ببتيك التار بنحتنه والا

تَيْرُجُوْنَ شِجَارَةٌ كَّسِنَ تَسَبُوْرٌ ٥ لِيُؤْفِينُهُمُ ٱجُورُهُمْ وَيَزِيُلُ هُمْ مِنْ نَضَلِهِ اِستُهُ عَمْدُونَ سَرَّاكُونَ ٥ رفاط ۲۹-۳۰)

تلاوتِ كلام باك بعني اس كي نعلمات كو مجه الدران برعمل بيرا بونا، وه اخرا جات جومعاستر \_ كى صروريات كوپور اكرتے ہيں ، باجماعت بنمازوں كى پيابندى جن سے زندگى ہيں اسٹرتعالى كى ياد يرة جرونى اس كے نام كوبلندكرنا جوامت كى وحدت كاسفار سے بيسب صحيح اميد كے اساب اور کامیا بی و بامرادی کے اسباب ہیں۔

انسانی فطرے کے نفاضوں کی بنا پر لوگوں سے غلطیاں ہوجاتی ہیں۔ وہ خود اپنے آپ ہداور دبير وكون برطلم كريبيت إب جوعضب الهى كاسبب بوسكة ببن ليكن الروعاني غلطبول كااحياس کرکے اسٹرنعالی سے معافی کے طلب گار ہونے ہب نوایسی صورت بی اسٹرنعالی کی مغفر سے کا

مومن کواین زندگی کے کی لمحد بس بر گرمجو شاندامید نہیں جھوڑنی چاہیے چاہے وہ جوانی کی طاقت بھر اچر ہو بااپن زندگی کے آخری ایام ہیں سفر آخرے کا منتظر ہو۔

حضرت انس سے دوابیت ہے کدرسول النز صلے النزعلیہ وسلم ایک نوجوان کے پاس نشرلهن نے گئے وہ مرض الموت میں گرفتار تھا آپ نے فرمایا : کیا محسوس کررہے ہو؟اس نے عرض كيا: بارسول النكر! النكرنغالي سياميد ركها نبول ليكن البنع كذا بهول سينون عجي الله آئِ نے فرمایا بید دونوں کیفیتیں اگر کھی بندے کے دل بی البیے موقع پرجم ہوں نو السّٰر نقر اس کی امید اوری کرے گا دراسے خوت سے نجات دے گا۔ (ترمذی)

جناب حبان ابوالنصر سے روابت ہے کہ ہیں جناب یز بدین اسود کی عیادت کے لیے کیا راستے میں جذاب واکلہ بن استفع سے ملا فات ہوگئ و ہجی انفیس کی عیادت کے بیے جارہے تھے۔ ركما اود دنیا كى لذین ماصل كرنے يى منغول درا بورخشش كى وقع كا تاہے تواليا كونا مات وخود فریسی بی بوگی۔

رسول السُّر صلى السُّر عليه وسلم في فهايا: والشمند وهب جو البيضاف كامحاسب كرك اور مون کے بعد سے بیے عل کرناہے اوراحق وہ ہے جواپنے نفس کی خواہنات کی بیروی کرتارہے اورالنزتالى سينمايس كري

> فَخَلَفَ مِنْ كَعُدِهِمْ مُنَافُثُ أَضَاعُوا الصَّلُوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهُ لَواتِ فَسُوْنَ يَنْقُونَ غَيًّا۔

> > زمیم ر ۵۹)

فَخَلَفَ مِنَ بُعَسَادِهِمْ خَلْفَتُ وَّرِيْتُوُ الْكِتَابَ يَاخُلُأُونَ مَرَضَ الُدَدُىٰ وَيَقُولُونَ سَيَغَفُرُلَكَا-

رالاعرات ١٢٩)

مَااَظُنُّ اَنْ تَعِيْدَ هَلَٰذِهِ ٱبَدَّ اوَّمَا ٱظُنَّ استَّاعَةَ تَايِّمَةٌ لاَ كَلَيْن رُدرُتُّ اِن رَبِّ لَا حِل تَ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًاه

رانکهت ۳۵- ۳۷)

بيران كے بعد وہ نا خلف لوگ ان كے جانتين ہوئے جغول نے نماز کو ضائع کیا اور خواہنات نفس کی ہیروی کی بیس فریب ہے کہ وہ مگراہی كانجام سے دوجارہوں ۔

بجراكلينس كيبدابيه ناخلت انح جانتين ہوئے جو کناب البی کے وارث ہوکراس منیائے دنی کے فائدے سینتے ہیں اور کہد دینے ہیں کہ توقع بي كربي معاف كرديا جائے كا۔

السّرتان ان سباع واليكى مزمت فها ماسيحس في اليفياع بن داخل بوتر بوت كها تفا: مين بين مجتاك دولت تحجى فت إبوكي اور مجفة وتع نبيل كرقيامت كي تطرى آئك تام اگرین اینے رب کے حصنور بلالیا می گیا تو فروراس سے شاندار حبکہ یا وُں گا۔

اس طرح واضح ہوجا تاہے كہ جوبندہ اطاعتوں بن كوشال رہے اور كنابوں سے برہم كراہيے وهاس لاأن بيكرية وفع ركه كدالله تعالى اليفضل سينمت كديورا فرمائ كالعني وهجنت یں داخل ہوجائے گا۔

آوراگر بیج نواچی زمین میں بویا گیا لیکن آبیائٹی کا انتظام نہیں ہے اور بارش کاموسم بھی نہیں ہے بھیر بھی بارسٹس کا نتظار رہنا ہے تو اسے حض نمنا کا نام دیا جاسختا ہے۔

لہٰذاہبی امبداسی وفت فراد دی جائے گی جب بندے نے اپنے اختیار والے سارے اسباب اختیار کر بیے ہوں اور صرف وی چیز باقی رہ گئی ہو جواس کے دائر ہ اختیار سے باہر ہے بینی آ فان سے بچلنے والا الٹرندالی کا فضل وکرم ۔

بنده نے جب ایمان کا بہج بودیا ، پھراطاعتوں سے اس کی آبیا نئی کرتارہا ، دل کوئیہ کے دوار واخلاق سے صاف دکھا اور کھراں ٹرتعالی سے اس کی تو فع سکائے رہا کہ دہ موت تک اسے نتا بت فدم رکھے کا اوراییا حن خاتمہ نصیب کرے گا جو بخشش تک بہنچائے ، تو اس کی امید حقیقی اور فابل فدر ہوگی اور ایمان کے تقاضوں کو ملسل پورا کرتے دہے بر دم آخر تک ۔ آمادہ کرے گی۔

اگرابمان کا بہج بوکر بھیراطاعنوں سے اس کی آبیاشی نہیں کی ، دل کو بری عاد توں پر بھپوڑ

كيايهى مال آب كے بيلوب دھر كے بوت دل كائمى ہے؟

اس کی دھڑکین کھی نہیں رکتیں چا ہے آپ چا ہیں یا نہا ہیں وہ دن رات ،سوتے جا گتے ابنا کام کرنادہے کاکیا اس برآپ کو کئ اختیار عاصل ہے؟

اب اگر آپ گھرسے نکلتے ہیں اور دل کی دھر کنوں کا مالک انھیں روک دنیا چاہے تواسے کوئی بازر کھ سکتا ہے ؟

فرض کر لیجئے آپ اپنے ظاہری وباطنی آلات ہے الکی ہیں اوران ہرآپ کو مکل افتیار محص ما منہ اوران ہرآپ کو مکل افتیار محص ماصل ہے الیکن ہرونی زندگی کے حالات ہرآپ کو کیا افتیار حاصل ہے ؟ سرگ بروسے ہی باہر ہے ۔ آپ کا احماس انتہائی ہیدار بھی ہونب بھی آپ ہر چیز برز فالونہیں پا سکتے ۔ ہوسکتا ہے کیلے کا کوئی قبل کا ہی آپ کے بیروں کے نیچے آجائے یا کوئی نو آموز در ایکوراین کاری آپ سے کوادے اورآپ کو شدید نفضان پہنے جائے۔

بہت ساری النی جیزیں ہبی جن می فراہی کے بغیرانسان کا مقصد پورانہیں ہوسکیا۔ اور ۱ن سب جیزوں کی فراہی کسی انسان کے اختیار میں نہیں۔ ہم اہلِ ایمان اسے اندھے اتفان سے منسوب نہیں کرتے بلکہ اس عظیم خالن کی مثیب کے نابع سمجھتے نہیں جو ہر جیز پر فدرت رکھتاہے۔

الكي يَرْجِعُ الْاَ مَنْ كُلُّهُ فَاعْبُلُهُ مَا لَمُلَّا مَنْ كُلُّهُ فَاعْبُلُهُ مَا لَمُ اللَّهُ مَا لَمُ ال وَتُوكِّنَ عُلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِفَافِ لِي الكَابِلَاكُ كُروا وراسى بِرَجُروسه ركو و كَجِيمً عَمَّا تَعْمُلُونَ ٥ (هود - ١٢٣) لوك كرر ب بوننها دارب السيد فنها بها.

اس پیے کتاب دستنت ہیں کھڑت سے السٹر تعالیٰ ہر تو کل کرنے کا تھماً یا ہے کہو بحالوکی اس بر دلالت کرتا ہے کہ انسان السٹر تعالیٰ اور اسس کی صفان سے آگا ہ ہے ۔

اس ذہن ونفسیاتی بیداری کے ساتھ نوکل کرنے والااس لائن ہے کہ وہ السرنعال کی تونین

نگرانی اور حجن سے بہرہ مند ہو۔ اِنَّ اللّٰهُ بُیْدِ بِن جواس کے بجروسے بر رَال عران ۱۵۹) کام کرتے ہیں۔ وَمَنْ يَّدَوْكُلُ عَلَى اللّٰهِ فَهُو كَسْبِهُ هُ جواللّٰهِ بِرِ مجروسه رکھ اس کے لیے وہ کا نی ہے

## آو کل

وكل نام بداس شعودا حاس كاكران للاتعالى كوزندكى برمكل غلبدوا فتيار حاصل بداور زندگی کی ساری حرکات و سکنات اسی کے تابع ہیں۔اس سے سپر موانخرات تہیں کر سکتیں۔ دل میں جب بداحیاس جاگزیں موجائے توانیان کا پنے بودر د کارسے تعلق کم اموجائیگا

اوراس برانحصارعبان ہوجائے گا۔

اس شعور کی عقلی بنیا دکو سمجھنے کے لیے آئیے ہم ایک نظر کر دوبینی کے حالات اوران کے نعلق سےاپنے موفف پر ڈالیں۔

اس کے بس میں بھی ہے۔

نايدماده پرست وگ جهين كرحب وسائل اس كافتيارين بين لااب آكے سوچنے كى صرورت منين-

كبادافعي منزل تك بينجان واله وسأل مارك اختياريس بب

آپِی کلائی بیں اگرچابی دینے والی گھڑی ہے اور آپ کے گھریں الارم والاٹائم بیں ہے نوجب نک آپ ان بیں روزان چابی مدبھرلیں وہ جل نہیں سکتے۔ اگر آپ بھول کئے نو گھرٹ ی کی سوئیاں رُک جانین کی ادر ٹاک ٹاک کی آوازرک جائے گی۔ انتظار تهبي كزنا يابيك آسمان سيكوئ فرشة أكراس كاكام انجام دككا

اكرداسند برحل راب توشريفك كوانين كى يورى بابندى مرد انتثار مجيلا كرتوكل

کے نام برسلامی چا ہنا جہالت ہے۔

اگروه محی مفابله میں حصد لیناہے نواس کی کماحقہ نیار ماں کرے۔

رات میں گھرا کر آدام کرناہے نو دردانے دغیرہ تھیک سے بند کرمے کہ چور مرگف

رسول السرصيل الشرعليه وسلم سعدايك ديبهاتن فيسوال كيا تفاكدين اين اولتن باندهكم توكل كرول يانوكل كيسهار بي بي جيور دول تواتب في بي جواب مرحمت فرمايا عقاكه بالذهكر . نو کل کرو۔

خود النه تعالى مجابدين كو بوابت فرما تاب كه وه ميدان جنگ بين پورې طرح چوكنارين:

اے لوگوجوا بمان لاتے ہومقابلے سے بیے ئِيَانَيْهَا اتَّسِينِينَ امَنْقُ اخْسُكُوْ مروفت نبآر ربو تجرعبيا موفع بوالك الك

حِدنْ كَكُمْ مَنَا ذُيْرُ وْ اثْبَاتِ اَوْ دستوں کی شکل ہیں نکلو یا انجھے ہوکر۔

الْفِرُولَ كَمِيتُكَاه والنَّاء أي جبالسُّرتَ الى الني في كو توكل كالحم دينة ويفرما ناسه كر:

بس اے بی تواس کی بندگ کراوراسی مر فَاعُبُهُ هُ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ ﴿

مجمروسه دكه-

توپیلے بہ فرما ناہے: وہ لوگ جوالیمان منہیں لاتے توان سے کہہ وَعَشُلُ لِلَّبِينِ لَا يُرُومِنُنُونَ دونم این طرافیه برکام کرتے د مواور بم اینے اعُمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمُ ﴿ إِنَّا عَمِلُونَ. طريقي بركيه جاتي بس انجام كاركائم بعي وانتَظِرُوا اِتَّا مُنْتَظِرُونَ ٥

انتظار كرواورهم بهي منتظربي-

بعنى توكل كاحكم مسلس عمل اورطويل ثابت قدى وصبر كاعلان كے بعد آيا ہے. كى امام نے كى فقر كوبغيرزا دراه كے ج كے بيے جاتے ہوئے ديجا تو بوجها: اِنَّ اللهُ بَالِيُّ اَمْنِ هِ عُقَلَ جَعَلَ اللهُ اللهُ اللهُ السُّرا بِالكام بِدِالركد بهِ السُّر في بهر چيز مِكُلِّ لَفَى قَدْسُرًا داسطلاق - ٣) كوليك نقد يرمقرَّر كردهي ہے -يعنى جوبي اللهٰ نعالى برانحسار كرے اور اس كى بنا ہ لے اللهٰ تعالى اس كے بيے كفابت كرے كا.

وہ کائنات کو اپنے مقرر کردہ توانین کے مطابق ہی جلاتا ہے۔

کوئی چیزالبی نہیں جس کے خزانے ہارے پاس منہوں اور جن چیز کو بھی ہم نازل کرنے ہیں ایک مقررہ مقدار ہیں نازل کرتے ہیں۔ وَاِنُ مِیْنُ تَنَیُّ اِکْاَ عِنْدَنَ نَاخَزَائِنُهُ وَمَنَانُنَزِّلُتُ الْآبِقَدُ رِمَّعُلُومٍ ٥ (الحجر ٢١)

یدانٹرتعالی کی ذات وصفات سے نادانفیت کی بات ہوگی ۔۔ اور یہ نا وا نفیت کفروائکار کاراسند ہے ۔۔۔ کہ کوئی شخص الٹرنعالی سے نعلق کے باوجود نام ادی و بربادی کی توقع کرے

قراك كريم عجبيب وغربب اندازيس سوال كرنے ہوئے اس حقیقت كو واشكات كرتاہے۔

اے بی کیا اسٹر اپنے بندے کے بیے کافی نہیں سے ؟ یہ لوگ اس کے سواد وسروں سے تم کو درانے ہیں۔ والانکو السٹر جسے گراہی میں ڈال دے اسے کوئی راستہ دکھانے والانہیں ہے اور جسے وہ یہ ہوایت دے اسے میشکانے والانہیں کوئی نہیں کیا السٹر زبر دست اور انتقام لینے کوئی نہیں کیا السٹر زبر دست اور انتقام لینے

ٱلنُسُ اللَّهُ بِكَافِ عَبْدَهُ وَ يُخَوِّفُونَكَ بِاللَّهِ يُسَمِّنُ مِنُ دُونِهُ مِرَدِّ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ مَا مِنْ مُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّالِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعِلَى الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَمَن يُتُفُلِلِ اللَّهُ فَمَا لَسهُ مِنْ هَا لَسهُ مِنْ هَا إِنْ وَمَنْ يَتُهُ لِ

الله فَمَالَ فَ مِن مَّ مَنِ اللهُ وَ اللهُ الل

עונים דיין)

نوکل کالفظ ایک مظلوم لفظ ہے۔ توکل کا مطلب ہے کہ جس چیزی انسان کوطانت نہیں اور وہ اسے انجام نہیں دے سکتا اس کو الستر تعالیٰ ہر جھپوڑ دے لیکن جو کچھ اس کی طاقت میں ہے اور خبنا کچھ وہ کرسکتا ہے وہ کرڈا لے۔ اس بین لوکل کا کوئی مطلب نہیں۔

رات آئے قو وہ اپنے کرے میں اٹھ کر بلب جلادے۔ یہ اس کا کام ہے۔ اس کے لیے یہ

والانہیں ہے۔

جن وسائل کوئٹریویت نے متیس کر دیاہے دہی باعرت وسائل ہیں جفیس اختیار کرکے نتا تج پر بھروسہ رکھنا چا ہیے۔

اس طرح محدماملات مین تفوی کی پابندی مونز نتائج بیداکرنے والی چیزہے۔

جو کوئی السرسے ڈرتے ہوئے کام کرے کا اسٹراس کے بیے شکلات سے نکلنے کاکوئی راستہ پیدا کردے گا اور اسے ایسے راستے سے رزق دے گا جدھراس کا کمان بھی نہ جانا ہو جوالسربر وَمَنُ يَّنَيَّ اللَّهُ يَجْعَلُ لَهُ مَخُرَجًا وَّيَرُ ذُوَّ لُهُ مِنْ كَيْتُ لَاَيَحْسَبُ وَمَسِنْ يَّسَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ فَهُ وَ حَسُنُ يَّسَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ فَهُ وَ حَسُبُهُ هُ \* (الطلاق ۲-۳)

عمروسه كركاس كيدوه كافى ہے۔

یہاں تقویٰ کامطلب کمانے ہیں باع بت طریقے کا لحاظ اور رزق کی طلب ہیں استقامت سے کام لینا ہے۔ دولت کی بے دہاباطلب کھی ذلت و کج رفتاری نک بین چا دین ہے۔
ان دہلک چیزوں سے روکنے کے بیے ہی رسول السُّر صلے السُّر علیہ وسلم فرمانے ہیں :
در رزق کے حصول میں تا خیر تم ہمیں اس بات برآما دہ نہ کرے کتم اسے السُّر تعالیٰ کی نافر بانی کے ذریعہ حاصل کرنے لگو ، السُّر تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے اسے اس کی اطاعت کے ذریعہ ہی ماصل کیا جاسے اس ربزاد )

حسولِ رزق كِنعلق سے توكل كے سلسله بي امام غزال ُ في احيار العلوم " بين كِيما قوال درج كيے ہيں ؟ درج كيے ہيں ؟

حضرت خاص في برأيت برهي:

اے بی اس خدا پر بھر وسہ رکھو جوزندہ ہے اور کھی م نے دالا نہیں۔ اس کی حمد کے ماتھ اس کی تسبیح کروا پنے بندوں کے گنا ہوں سے بس اس کا باخبر ہونا کا فی ہے۔ وَقَوَكُنَّ عَلَى الْسَحَيِّ الشَّذِی لَا مَهُوْتُ وَقَوَكُنَّ عَلَى الْسَحِیِّ الشَّذِی لَا مَهُوْتُ وَ مَسَيِّحُ سِحَمُ لِهِ ﴿ وَكَفَى سِبِهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَكَفَى سِبِهِ مِنْ اللَّهُ وَلَى اللْمُ اللَّهُ وَلَى اللْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللْمُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللْمُولِقُلُولُ اللَّهُ وَلَا اللْمُولِقُلِي اللْمُولِقُلِي الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِمِ الللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ ا

عجر فرمایا : اس آیت کے بعد بندہ کوسوائے التیر تغالی سے کئی ادر سے کو نہیں لگانا چاہئے کسی عالم کا قول ہے : رزق کی ضمانت تنہیں اس عل سے مدر و کے جوئم پر فرض ہے

تمہارا زادراہ کہاں ہے؟

اس نے کہا: یں اللہ تعالی ہوت ہوں۔

النحول نے پوچیا: کیا اکیلے سفر کررہے ہو؟

اس نے کہا: سہیں بلکہ فافلہ کے ساتھ ہوں۔

الخوں نے فرمایا؛ تب تم قا فلہ پر تو کل کیے ہوئے ہو۔

امام صاحب نے سے فرمایا: یہ توکل نہیں ٹکرگدائی ہے۔ بلکه اس طرح کے لوگ اسلام سے ناواقف اور معرفت ِ اللہیہ سے نابلد ہیں۔ اور اس نا واقفیت ہیں بہت سی حماقتیں بھی شامل ہیں۔

توکل تو نام ہے ظاہری دنیا ہیں تمام مقررہ وسائل کو اختیار کرنے کے بعد غیبی مدد پر یفین دکھنے کا بینی انسان برجتنی چیزیں لازم ہیں اتھیں ادا کرنے کے بعد اسٹر تعالیٰ کی نصرت برایمان رکھنا۔

اور توکل ابن مناسب بحگه بیرسکون واطهنیان کاموجب بنتا ہے۔ اسے مثال سے سمجھے۔ ننمام زندہ وجودوں کے بیے رزق کی جبتی فطری بات ہے صبح کی کرئیں بھوٹتے ہی کسان کاریگر، تا جرا وربیٹنیہ ورحضرات جھوٹی بڑی جدّوجہد کے بیے نیار ہوجاتے ہیں: ناکہ سرخض اپنے اورا پنے اہلِ خاندان کے بیے رزق حاصل کرسکے۔

یہ جدّوجہداخلاق وکرداداورسلوک در دیتہ کے بیے بھی فیصلاکن عامل کی حیثیت دکھی اسے۔ اگر دزق کی ضمانت فراہم کر دی جلئے تو لوگ طرح طرح کی خوافات، تلون مراجی اور تھوٹ وغیرہ جیسی برائیوں میں بیٹر جائیس کے اور بسااو قات کمزور لوگ طافقور لوگوں کی چا بلوسی میں بیٹر جائیس کے اور تھیوٹے لوگ بڑے لوگوں کے دم جھلے بن کر رہ جائیں گے۔

اسلام اس بات کومسترد کرتا ہے کہ رزق کے بیے مشقت بہت سالے گنا ہوں ہیں ملوث ہونے کا ذریعہ بن جائے۔ اس بیے وہ صاف صاف یہ مطالبہ کرتا ہے کہ رزق حلال رامنوں سے حاصل کیا جائے۔ اور مسلمان جو کچھ چاہے کسی محال میں ذکت ، فریب دی اور غلط ذریعہ سے من حاصل کرنے لگے۔

وہ شرب ندطا قنین جن کا سامنار سولوں کو کمنا بڑھ تاہے کوئی آسان دشمن نہیں ہو تیں ان طاقو<sup>ں</sup> ے شکبوں سے بڑے حفائق اور یا مال حقوق کو بچا نااییا مشکل کام ہوتا ہے جو معجزہ ہی نظرات<mark>ا</mark> ہے۔ ان طاقتور شرک ندول کاخوف اوگوں پراس قدر غالب ہونا ہے کمصلحین کے لیے ان کاسامنا کرنااوران کے استیصال سے لیے محرکہ میں کودنانہایت شکل ہونا ہے۔ اسی بیے حب حضرت موسی اوران کے بھائی کو فرعون کے پاس جانے کا حکم ملا تو انھوں

عوض كيا:

یروردگار ہیں اندلینہ ہے کہوہ ہم یرزیادتی كرے كايابل براے كا فرمايا درومت میں تہارے ساتھ ہوں سب کھوش رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔

رَبُّنَا إِنَّنَا الْخَاتَ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ آوُ اَنُ يَكُفِئ عِنَالَ لاَسْخَافَا إِنَّ فِي مَعْكُمُ أَاسَدَعُ وَأَرِئُ -

رطه - ۲۵ - ۲۷)

ظاہر ہے کہ بیاحاس کہ اللہ تعالی ساتھ ہے وحثت کوستم کرنے والا اور خوف کو دور كركے ہمت دلانے والا ہے۔اس طرح كى يوزسين ميں توكل كايبى مفہوم ہے۔ خودرسول السرصلى الشعليه وسلم كو أغاز وحى بى مين يه برايت دى كى :

ا بنے رب کے نام کا ذکر کیا کر و اور سے وًاذْكُرِاشُمَ رَبِّكَ وَتُبَسَّلُ کے کراسی کے ہور ہو۔ وہ مشرق دمغرب کا اِلَيْهِ تَبُسِّيكُالُهُ رَبُّ الْمَشْرِقِ مالک بے اس کے سواکوئی فدانہیں ہے وَالْمُغُرِبِ لَا إِللهَ إِلاَّ هُلَ دېزااسى كو اينا وكيل بنا لو ـ اورجوباني لوك فَاتَّخِنْهُ وَكُلِيلًا وَاصْبِرُنَانَا بنارم الله بال يرصبر كرو-مَايَقُولُونَ والمزمل ٨- ٩-١٠)

بینی خدا کا بھروسہ اور نوکل وہ چیز ہے جس کا جدّ وجہد کرنے والے سہارا لینے ہیں اور چاروں طرف مھیلی ہوئی تاریکیوں میں اسی کی ہدولت الھیں روشنی کی کرن نظراً تی ہے اور منقبل ابناك نظرة تامه

يه دل كرز خول كوبر دانت كرف كى روحانى فزت بى نبين فرائم كرتا بلكاكي ننه كى موت یں ان کی زبانوں ہر جاری ہوتا ہے جسے ان کے دشمن بھی سنتے ہیں۔

ورز آخرت برباد بوجائے گی۔

حضرت ابراہیم بن ادہم فرمانے ہیں: یں نے ایک راہب سے پوچھا ہنمہیں کھانا کہاں سے ملتاہے؟ اس نے جاب دیا: اس کاعلم میرے پاس نہیں ہے۔ یہ سوال میرے رب سے کر و کہ دہ کہاں سے مجھے کھلا ناہے۔

جناب ہر مُن جان نے حضرت اولین فرن کے سے دریافت کیا : آپ مجھے کہاں رہنے کا حکم فرمانے ہیں ؟ اعفوں نے شام کی طرف اسٹ ارہ فرمایا ۔ جناب ہرم نے دریافت کیا : وہاں گزربر کی صورت کیسی ہے۔ حضرت اولین نے فرمایا ؛ ان دلوں پرافسوس ہے جن میں شک وشد نے گھر کر لیا ہے اور نصیحت ان پر انز نہیں کرتی کسی بزرگ کا قول ہے : جب تم اللہ نفال کو اپنا مامی ومدد کار بنانے پر دضامند ہوجاؤ کے تو ہر مجلائ کا داستہ یا جاؤ کے۔

ان افوال کامقصد مالیسی و نامرادی اورطع وحرص کے جذبات کو دبا ناہے کیونکہ اس میہلو سے انسان کوسخت علاج کی صرورت ہے۔

اہلِ فقر ک ذلّت اوراہلِ دُولت کی سرکتی بہت سی گمراہیوں تک بہنچا دینی ہے، مذکورہ اقوال کامفصداسی انتہالپ ندی کوختم کرنا اور سیدھے راستہ پر لانا ہے۔ تاکہ انسان کے دل بی مجمر دسیراور نفین پیداہو اور کھمراس کا شکار زہو۔

لیکن ان سے بعض اوک فکط مطلب کا نے لگتے ہیں مثلاً یہ کہ کوشش کرنا بیکارے اور سے علی ہی دین ہے۔ اس طرح کامفہوم سکالنا یفیباً باطل ہے۔

توکل کی ایک اور جگہ ہے جہاں اسٹر تعالیٰ کو یا دکرنا اور اس پر تکیہ کرنا منخب ہے اور جہاں غیب برایمان طاقت کا ذرائعہ ہونا ہے۔

یر حجر ہے اس مدوجہد کی جس کا بادالنٹر کے ربول اٹھاتے ہیں اوراس سلیلے ہیں اسفیں ہولناک مالات سے دوچار ہونا پر فنا ہے اور النٹر تعالیٰ کے بھروسہ کی بنیا دیر ہی وہ ثابت فدم رسخ ہیں اور یہ بھروسہ ان کی مگا ہوں کے سامنے حاصری تاریحیوں کا بردہ چاک کرکے متقتل کی روشنی دکھا تا ہے اور سرکش طاقتوں کا عزم کے ساتھ مقابلہ کرنے کی جرائت بیدا کرتا ہے۔

ا ہل ایمان فوخدا ہی ہر بھروسکریں کے اور اسی سے کو لکا میں کئے۔

اسٹر ننہاری مدد پر ہوتو کوئی طانت نم برغالب آنے والی نہیں اور و ننہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو ننہاری مدد کرسکت ہے ہ پس جو سیتے مون ہیں ان کو اسٹر ہی بر بھروس رکھنا چاہیے۔

عيرالتُّر پر تعبر وسه بے فائدہ ہے جبکہ التُّر نعالی سے تعلق کامطلب ہے تعبلانی کے دائمی سرحیتی سے تعلق جوڑنا۔ اسی بیے التُّر تعالی فرما ناہے:

اے بی اس خدا بر بھر وسدر تھوجو زندہ ہے ا<mark>ور</mark> تھی مرنے والا نہیں ۔ ر بِيهُ کُ مُلَى الْدُحَىِّ اللَّهِ بِي الْكَانِهُ وَتُوتُ -وَتُوكِّلُ مُلَى الْدُحَىِّ اللَّهِ فِي اللَّهِ فَكَ الْدَائِمُ وَتُ -رالفرقان ۵۸)

وَحَاكَانَ لَنَا اَنْ نَاتِيكُمْ بِسُلْطُ نِ الآبِاذُنِ اللهِ وَحَلَى اللهِ فَلْبَتَوَكُّلِ الْـمُوُمِئُونَ ٥ وَمَالَنَا اَلَّانَتُوكَّلَ عَسَلَى اللَّهِ وَحَسَّلُ حَدَلُ السَّلِكَ الْمُعَلِكَ الْمُعَلِدَنَّ عَـ اللهُ مِسَالا ذُبْتِمُ وَسِنَا اللهُ وَعَلَىٰ اللَّهِ فَلْيَتَوَكُّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ مُ

رابراهیم ۱۱-۱۱)

يبهار اختياري نبيب بي كننبين كوئي سند لادیں۔سندنوالٹرہی کے اذان سے آسکتی ہے اورائ ري برابل ابمان كو مفروسه كرنا چاہيے اور کیوں نه انسٹر سر تھبروسه کریں جبکه ہماری زندگ ک راہوں بی اس نے ہماری رہنائی کی سے جوادیتیں تم لوگ ہیں دے رہے ہوان پر ہم صبر کریں گے اور تھروسہ کرنے والول کا

تجفروسه التكرمير بهونا جاسيي

اورحب ان ابت قدم مونين سے برمطالبركيا جا تاہے كه وه ابمان تعبور كر اوربراني گرای میں دابس اکراین زندگی سچالیں اور راحت و سکون حاصل کرلیں نو دہ استے سرد کردیتے ہیں اور حق بیر قائم رہنے اور اس را ہیں مصائب جھیلنے کا اعلان کرنے ہیں:

ہم النّر سر جوٹ کھونے والے بول کے اگر ستهارى ملت بي بلث آيي جبكه الله بهين اس سے نجان دے جکامے ہمارے لیے آو اس كى طرف بلشنا المحتى طرح مكن نهي إلاّيه که خدا ہمارارب می ایباجاہے ہمارے رب کا علم ہر چیز پر حاوی ہے ۔اسی برہم نے اعتراد کرلیا، اےرب ہا سے اور ہاری قوم کے درمیا تھیک تھبک فیصار کردے اور توبہترین فیصلہ كرنے واللہے۔

حَدُوانُهُ تَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كُدُبًّا إِنْ عُدُنَا فِي مِلْتِكُمْ لَعِثْ لَا إِذْ نَتْجُنَا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يِكُونُ لَنَا أَنْ نَعْتُودَ فِيهِ اِلَّا اَنْ يَكْنَآءَ اللَّهُ وَلَّبُنَا وَسِيعَ رَبُّنَا كُلَّ شَكًّا عِلْمًا طَعَلَى اللَّهِ تَوكَّلْنَا ﴿ رَبَّبَا افْتَحْ بَيْنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَابِالْحَقِّ وَٱنْتَ نَصْيُرُ الْفَارْحِيْنَ ٥ رالاعران ٨٩)

اس امیدادر نابت فدی کی بنیادید بے کہ جاہے جننادنت لگے آخر کارتمام امور کا انجا الله تعالى كے باغول بى بي ب اگروه مددعطاكرتاب نواسے كون روك سختاب اوروه بهر حال اپنے نشکر کو مد د فراہم کرے گا۔ باطل کو اپنا چکر لکا کرآخر کارنا مرادی ہونا ہے۔

اسلام سے خرف شار کیے گئے۔

ارنداد دانحران جوالترتعالی نارامنگی کا ذرائیہ ہے، میرے خیال بی ایجانک ہی نہیں بیدا ہوجا نا بلکہ افراط و نفر بیط کے ایک طویل سلمہ کا نیتجہ ہوتا ہے۔ بیبلام حلہ فرائص کو بوجھ سیجھنے اور گنا ہوں کو خوشکو ارسی محف سے سخ وع ہوتا ہے۔ بیم فرائص کے نرک اور گنا ہوں سے آلودگی کا سلمہ جیتا ہے تھر انسان مجھلے لوگوں سے کنارہ کش اور برے لوگوں کے قریب ہوجا تاہے۔ اس کا رجان غلط کاروں کے ساتھ ہوجا تاہے اور انحیں کی مدد کرنے لگتا ہے بنب وہ لیفتیا اسلام سے روگرداں مین من مزموجا تاہے۔

جب کوئی انسان کمی دین کی نعلیات سے نفرے کرنے لگے اور ملّت سے غداری کرنے لگے تب دہ اس دین پر کیے بر فراد رہ سکتا ہے؟

اُولْئِكَ اللَّذِيْنَ تَمْ يُرِدِ اللهُ اَنْ يُطَهِّرَ يَهُ وَهُ لِكَ بَي حِن كَ وَلِل كُوالتَّرِفَ بِأَكَ قُلُوْبَهُمْ مُ سُدَهُمْ فِي اللَّانَيُ اِحْرُى اللهُ اَنْ يُعَلِّمُ اللهِ عَلَي اللهُ اللهُ عَلِي اللهُ اللهُ الْخُمِزُ وْعَلَا اللهُ عَظِيْمُ وَالمَاللهُ ١٩) اور آخرت بن سخت سزا۔

اورجب اس طرح کے لوگ السر تعالیٰ اور اس کے حقوق سے رو کر دانی کرتے ہیں قد دوسرے لوگ رامنے آجاتے ہیں جن کے دل زندگ اور محبت سے بھرے ہونے ہیں وہ اپنے رب سے محبّت کرتے ہیں اور اس کے احکام کو گرمجوشی اور عزت کے ساتھ ہجالانے ہیں۔

الله نفالى سے ان كى دفادارى الحبين الله تعالى برا بمان لانے والے برخوص سے فربب كرتى اور برزا فرمان سے متنظر كرتى ہے۔ دہ الله نفالى كے دفا دادوں كى مدافست اور اس كے دمينوں كى مفالفت برآ مادہ كرتى ہے۔ ان كے ذريعيہ بملائى فروغ بإتى ہے اور برائباں ان كے سامنے دم قور تى بين .

اگر کسی انسان کے دل ہیں اسٹر تعالی مجت گھر کرنے تو وہ کمال کی چوٹی ہے جانا ہے۔ اور اسٹر تعالی کے مہترین انعام کا اہل ہوجا تاہے۔

اس جذبه کی نشو و تنمامنتی و گول کا حصہ ہے ہرانسان کو یفمت نہیں ملت ہے بیلندی ای کوملتی ہے جے السر نعالی چاہے اس بیے آیت بی کہا گیا ہے:

ا علا الله المان المائم الرقم من سع كون

اینے دبن سے تعیر نا ہے (تو تجرجائے) السراور

بهت سے الیے اُوک بیداکرنے کا جوالہ کوجو

ہوں کے اور الله ان کو محبوب ہو کا بومومن

برنزم اور كفار بسخت بيول كيجوالتركداه

میں جدوجبد کریں کے اور ملارت کرنے والے

كى ملامت سے بن دري كے . يه السار كاففال ب

حصطابتا بعطاكن ابدالتروس ذرائع

التُّدتِّعالُ فرباتا ہے.

كِ ٱلدَّيْكُ هَا الْكَذِي مُنْكُولًا مُسَنَّى يَّ دُيْتِ لَا مِنْكُمْ عَنْ دُيْتِ لِهِ فَسُوْتَ سِياتِي الله يقدوم يَحْتُ هُمُ وَيُجَنُّونَهُ آذِنَّةٍ عَلَى الْمُوْمِنِيْنَ اَحِسْزُةٍ عَسَلَى الكفوينين يتجاهدك وك في سَبيل اللَّهِ وَلَائِكَ الْمُؤْنَ لَوْسَةً لَائِمٍ ذَ لِكَ فَحنُسِلُ اللَّهِ يُؤُمِّتِهُ مِسَنُ يَّشَاءُ مُوَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيثُمٌ .

والمائله مم

کا مالک ہے اورسب کچھ جانتا ہے۔ يه آيت ناريخ اسلام كے ايك خاص دور ہيں النار تعالیٰ کی حبت اوراس كے علی نتائج ہر روشیٰ ڈالتی ہے۔

د ولوگ جنفیں النّٰر تعالیٰ نے بیند فرمایا اور جوار نئر تعالیٰ <u>سے ع</u>بت کرتے تھے اتھیں ان لوکو كى يچكە دى كىئى تىنى جواس مرتنبەسىيىنچە گر كئے شقىدان كى عادات دا طوار نے اسمیس الله تعالى كى نظر یں بیندیدگی کے اہل باق نہیں ہیوڑا تھا بلکہ وہ برابر برائیوں میں دھنتے جارہے تھے یہاں تک کہ

بلاننبه کوئی صاحب مال صدقه دینا ہے تو یہ ایک اجھا کام ہے جس بر قیامت کے دن اجر طے کا رہے کا منبی کا میں کے دن اجر طے کا رہی کا میں نواس ذات کا ہی ہے جس نے اسے مال عطاکیا اور اسے اپنی راہ بیں خرج کرنے کی صلاحیت دی ۔

بندہ کی بنیت اور اس کاعل فادرِ طلق کے اصال کوپس پینت نہیں ڈال سکتے اس یے ہم جوبہت سے کام اپنے اخذیار سے کرنے ہیں ان کی نسبت اسٹر تعالیٰ کے احسان کی طرف کرتے ہیں۔

اگر کمی مون کے دل ہیں محبت الہی کا جذبہ بیدا ہوتا ہے تو یہ الٹارتعالی کی ذات ہی ہے جس نے اسے اس نعمت اور تشرت سے نواز ارکوئی شخص یہ اختیار قونہیں رکھتا کہ وہ الشارتعالی پر زبر دئنی دوئتی ومجبت تفویب ہے۔

. بلاشبەلائٹر تعالیٰ اس شخص کی قربت ضالئے نہیں کرتا ہے جواس سے مجت کرنا چاہت ہوناہم وہ اپنی محبت اپنے چنیدہ ہندوں کو اپنے نفنلِ سے عنایت کرنا ہے۔

بہ بھی ظاہر ہے کہ اسٹر نعالیٰ اسی کوئے گاجو بینے کی کوششش کرے۔ وہ ابنی طرت پھیلے ہوتے ہا تنفوں کوہی نوازے گا۔

جو خودرو كردانى كرے اسے توراند كا دركاه اوردليل بى بوناہے۔

الله تعالى كى محبت اسے بيجانے والوں كے دلوں ميں نستو و نما بانى ہے۔

یہ معرفت جس طرح ذکر و فکر اور غور و خوض کے نعلق سے انسانی جد وجہدسے حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالی کی ذات اور اس کے جمال کی عظمت سے نعلق سے مونین کی سکا ہوں میں جو حقائن خود ذات حن منکشف کرتی ہے ان سے بھی حاصل ہوتی ہے جس قدر یہ حقائق منکشف ہوگ۔ ف يالتركافضل ب جه چاہتا ب عطاكرتا ب استركافضل على الله على الكراف كا مالك ب اورسب كيم جانتا ہے ۔ واللہ كا مالك ب اورسب كيم جانتا ہے ۔

وْلِكَ فَصُّلُ اللَّهِ يُؤُنِّيكِ مَسَنُ تَيْتَ آءُ وَاللَّهُ وَالسِّعُ عَلِيكُمٌ ـ (الماكه - ۵۲)

ينعي سے پہلے اللہ تنعالی کے جودوکرم کا احمان ہوتی ہے۔

۔ آپ سوال کرسکتے ہیں کرانیا کیسے وکیا یہ بات لوگوں کو ما ایسی کی طرف نہیں سے جائے گی۔ جواب ہے : ہر گر نہیں لیکن اس کی مزید نظر سے در کار ہوگی۔

انسان کی بلندصلاً عیتیں اصلاً انسان کی این بپدا کردہ نہیں ہونیں بلکہ ان کی فطری استعداد قدرتی طور پری<u>ہا سے ہو</u>تی ہے۔

جننے مثار اور عبقری انبان گزرے ہیں ان کی عظمت کا سرحتِمہ اصلاً ان ہیں فطرت کی عطاکر ڈ نکری ونفیاتی صلاحیتیں ہوتی ہیں جو دوسروں میں نہیں ہوتیں بھروہ ان صلاحیتوں کو آگے ہروان چڑھاتے ہیں۔

ہے۔ ۔۔۔۔ بھرفدرتی صلاحیتوں کے ساتھ ماحول کا فرق بھی ہوتا ہے کئی ماحول ہیں فیطری صلاحیتیں دب کررہ جاتی ہیں اور کئی ماحول ہیں ان کو اور حلاملتی ہے۔

بین ہمارے محدود ارادہ کے بجائے قدرت کی کار فرمائی ہے۔

اسی طرح ابمان بھی ایک نعمت ہے یہ بھی ہوسکتا ہے کہم انسی مگر بیدا ہوتے جہاں ایمان اور کتاب الہی کے بارے میں کچھ جان ہی زیاتے۔

اوراگراسی حالت میں موت آجاتی توالستر نعالی ہمارے ساتھ اپنے فا نونِ عدل کے ساتھ معاملہ فرما نا بعین ہمیں بس عذاب ندرتیا۔

 اس جذبا تی تشکش کے نینجہ بریم ابہان کے انجام کا دارو مدار ہوگا۔ اگر اللہ نغالی کی محبّ

غالباً تن ب و كاميابى ب ورد نامرادى. قُلْ إِنْ كَانَ ابَا ءُكُمْ وَ ابْنَا ءُكُمْ وَ الْمُوالُّ وَ الْمُوالُّ الْمُدَّا وَ الْمُوالُّ وَ الْمُوالُّ وَ الْمُولُولُ وَ الْمُولُولُ وَ اللهُ وَرَسُولُهِ وَحَمَّا اللهُ وَرَسُولُهِ وَمَعَا وَمَعَا اللهُ وَرَسُولُهِ وَحَمَّا اللهُ وَرَسُولُهِ وَمَعَا اللهُ وَمَا اللهُ وَرَسُولُهِ وَمَعَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَعَا اللهُ وَرَسُولُهِ وَمَعَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَمَعَا اللهُ وَاللهُ و

قرکہ دے اگر تنہا ہے باپ اور بیٹے اور بھائی اور عوائی اور براوری اور مال ہوتم نے کمائے ہیں اور سود اگری جس کے بند ہونے سے تم درنے ہو اور حولیاں جن کو سیند کرتے ہو تم کو زیادہ بیاری ہیں الشر سے اور اس کے رسول سے اور لڑنے سے اس کی راہ ہیں قو انتظار کر دیہاں تک کر جھیجے النڈ ایپ احکم اور اسٹر رستہ نہیں دیتا نافیاں لوگوں کو۔

در حقیقت بہت می چیزوں کی محبت ہی انسان کو بہت سے فرائف سے غافل کرتی ہے فاص طور برحب کوئی خواس اس کے دہن پر جھاجائے اوراس کی نحری صلاحیت کو متا ترکر و کے دہن پر جھاجائے اوراس کی نحری صلاحیت کو متا ترکر و کا دبلکہ بھی توعم در از ہونے کے با وجو دبچوں کی سطح تاک گرجائے گاکبو نکہ نیچے بے بسوچے سمجھے اپن خواہ نتا ہے کے چیچے چلتے ہیں ۔ پر ان مثل ہے کہ : کمی چیز کی مجب اندھاکر دیتے ہے۔

کتے ایسے آدئی ہوتے ہیں جُن کی مال ددولت ، تعربیب و ثناخوانی اور اہل وعیال سے درمیان آرام سے رہنے کی خواہش و مجہت انھیں بڑے کام انجام دینے سے دوک دنی ہے اور وہ جان و مال سے حق کی حمایت و مد د کرنے سے رہ جاتے ہیں۔

اسی بیدانیان کارب سے خوفاک دشمن اس کا ابنانفس ہوتا ہے اور جب وہ اہل و عیال سے ساتھ دزندگی گزار نے ہی کو ترجیح دیتا ہے اور فرض کی بچارسے کان بند کولیتا ہے نواہل و عیال بھی اسنجام کار اس کے شمن ہی تا بت ہوتے ہیں بیری اس آبت کا مطلب ہے کہ:

ا سے ایمان والو تمہاری بعض بیوبان اور اولاد دشمن ہیں تمہارے سوان سے بیخے رہو۔

يَاكِيُّهَا الَّذِيْنَ المَّنُوا إِنَّ مِنَ اَزُوَا جِكُتْمُ وَاَوْلَاكِكُمُ عَكُرٌّ اَلْكُمُ فَالْحَنُ رُفَهُمْ جَرالتَعَاسَ ١١ تمام انسان کچیه جیزد ل سے مجت رکھتے ہیں اور ان کی سیرت وکردار بیاس مجت کی چھا ؟ ہوتی ہے ادر ان کے اقوال وافعال ہیں ان کی جلک نظر آتی ہے۔ کسی خاص چیز کی طرف انسان کا جبکا کو اگر عادةً یا ضرورةً ہوتو اس میں کوئی حرج مہیں ۔ بشرطیکہ مشروع حدود کے اندر ہو۔

کیکن یہ جائز بنہیں ہوسکنا ہے کہ یہ جھکاؤانسان براس طرح غالب آجائے کہ اس کے نفر خالت بر جھاجائے اور دوسری جیزوں سے اسے بریگانہ کہ دے۔

جوالترنعالی سے محبت کرے گا دہ اس کے مقابلہ یں کئی اور کو نزجیح نہیں دے گا جب
انان برغلبہ اور اس کی سمتِ سفر اور طرزع کی نعین کرنے کے بیے مختلف احماسات میں کشکش
ہو، نب نولازم ہے کہ ہر جذبہ کو لیس ایشن ڈال کر فیصلکن اندازیں الٹرنعالی کی طرف مائل ہوئے۔
ہم عام زندگی میں دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ مختلف اصولوں ، اشخاص اور چیزوں سے
نعلق رکھتے ہیں اور یتعلق اور میلان ان کے طرز زندگی ، او قان کے استفال اور خاص وعام فیصلے
کرنے ہیں افراند از ہوتا ہے۔

اس طویل نف یا تی مختمکش ہی میں ا<u>پنے ر</u>ب کی طرب انسان کے میلان کی فدرو قبمہ نے۔ منعبن ہوسکتی ہے۔

یالازم ہے کراپنے رب سے انبان کی مجت ہر دوسرے جذبہ سے زیادہ طاقتور ہو۔ قرم ن النّاسِ مَن یُغَیٰ مُن دُونِ اور بعضے لوگ دہ ہیں جو بنا نے ہیں اللّٰرے اللّٰهِ اَنْدُادًا اَیْ جُبُّوْنَ هُمُ مُکُتِّ اللّٰهِ برابر اور دل کو ان کی مجت الیں رکھتے ہیں جبی وَالَّانِ یُنَ اَ مَنْوُ اَ اَشَدُلَ حُبَّا لِللّٰهِ طِ

رابق ٥ (١٤٥) جم مجن السركي.

بیجیزاس وفت زیاده واضح ہوجاتی ہے جب انسان کے دل میں دومتفادا حساسات ہا ہم طحرائیں مثلاً ایک طرف اس کے دل میں ایضا ہل وعیال کے ساتھ گھریں آدام کرنے کی خواہش موجیں بے رہی ہو دوسم ی طرف فرض بکار رہا ہو کہ وہ یہ سب تھوڑ کرمیدان جہا دہیں پہنچ جائے۔ اورا پی جان اور خواہشات کو داؤیر رنگا دے۔

وك جانے سے بلب رجل سے۔

ر با سے بات است است کے بیات کے بیات کا اسے اور اس کی صرور توں کا تحاظ رکھنا ہے لیکن کو بھی ایسے من بی کو بیات کوئی عاد کوئی عاد کوئی کا میں خطرہ پڑ جائے۔ ڈواکر اسے کوئی عاد ترک کرنے کا مشورہ و تیاہے تا کہ مرض و دور ہوجائے لیکن وہ اس مشورہ برعمل نہیں کریا آباور مرض اینا کام کرجا تا ہے۔

به تنهین کہا جاسخنا کراس آدمی کو اپنے آپ سے نفرت تھی یہی کہا جائے گا کہ اس عادت کے انٹرات نے اس کی فون ارا دی مفلوج کر کھی تھی .

بعض گناه گارمون نهٔ اینے رب سے نفرت کرنے ہیں نداینے آب سے کیکن دہ اس طرح کی ہمیاری کی حالنوں کے زیر اِنٹر گناہ میں پڑھاتے ہیں۔

بلاشه گنا ہوں کا ارتکاب کرتے وفت وہ مکل ذہی صحت کی عالت ہیں نہیں ہو<del>نے اق</del> کی مثال اس شخص کی ہوتی ہے جو تھکن سے چورچور ہو کر دات ہیں بھی نیندسے محروم رہ جائے اسس کی سورچ صحیح نوکر کے بجائے ہر نیٹان خوابوں کی سی ہوگ ۔

آيتے مجت كے تائج جيو (كر پہلے اس كے اسب برگفتگو كري -

ہم الٹرتنائی سے مبت کیوں کرتے ہیں یا یہ کہ ہیں کس بیے اس سے مجت کرنی جا ہیے ؟ غور ذبو کے سے معلوم ہوتا ہے کہ الٹرننالی مجت کیے جانے کے لائق ہے اوراس مجت سے کہیں زیادہ جننی محبت باپ ابنی اولا دسے یا انسان اپنے آپ سے کرنا ہے۔

انیان پراستر تعالی کے جنتے احمانات ہیں وہ انسان کو اپنے محن کے ساتھ میوس دلی رائی انسان کو اپنے محن کے ساتھ میوس دلی روابط سے مربوط کرتے ہیں۔ انسان جنتی نعمتوں سے بہرہ مندہ وہ ساری کی ساری السّر تعالیٰ میں کی عطا کر دہ تو ہیں۔

وَمَاكِمُ مِنْ نِعْمَةٍ نَصِنَ اللّهِ تُمَمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضَّرُّ فَإِلَيْهِ

تَجْرَؤُنَ٥ (النحل ۵۳)

تم کوجو بھی نعمت حاصل ہے السرکی می طون سے ہے بھر حب کوئی سحنت دفت تم ہر آتا ہے تو تم لوگ اپن فریادیں کے راس کی طرف دور تے ہو۔ یہ صروری ہے کہ انسان اپنے اہل وعیال اور اہلِ خاندان کے سانخد نرمی و محبت کامعاملہ کرے۔ لیکن یہ چیزا سے فرض کی اوائٹگ سے مذرو کے ۔

وَانِ تَعْفُقُ ا وَتَصْفَكُ حُوا كَتَعْفِ رُوْ ا اوراكُرَثَمَ عَفُود وركُرْرِ سِع كام لواورمعان فَانَّ اللهُ عَفُورُ رَحِيم مِنْ التَعْابِن ١٢- ١٥٥ كردو توالتُرْغَفُور رَحِيم مِنْ التَعْابِن ١٢- ١٥٥ كردو توالتُرْغَفُور رَحِيم مِنْ التَعْابِين

عربيره بير من كفلات انتباه دياكيا:

اِنَّمَا اَمُوالْكُمْ وَاوْلَادُكُمْ فِيْنَتَ فَهُ مَعْ مَهُ السَّالَ اللهُ الرَّهُ الرَّالُ الرَّهُ الرَّالُ الرَّالُ الرَّمُ الرَّالُ الرَّالُ الرَّالُ الرَّالُ الرَّالُ الرَّالُ اللهُ الرَّالُ اللهُ الرَّالُ اللهُ الرَّالُ اللهُ الرَّالُ اللهُ الرَّمُ اللهُ الرَّالُ اللهُ اللهُ

السرتال کی مجت کا تقاصلہ کر انسان اس کے کم کی فرما نبرداری کرے، اس نے جس چیز سے منع فرما یا ہے۔ اسے چھوڑ دے اوراس کی خوسٹنودی کے حصول کے بیے کو ٹا ال رہے ۔ جب انسان کے اندریہ جذب پیرا ہو جائے گا تو وہ السرنانالی کے لیے بہرت سے عسل کر کے بھی نکان محسوس ہنیں کرے گا کیونکواس کے دل کا جذب بہت سی مشقد توں کواس کے لیے آسان بنا دے گا۔

السُّرْنَعَالَی کے حقوق کی پا مالی اوراس کے دسول کی بیر دی کی بے قدری کے ساتھ السُّنَّ سے محبت کا دعویٰ باطل ہے کیونکے جوالٹرننا کی سے محبت کرے کا وہ اس کے رسول کی ہر معاملہ یں اطاعت کرے گا۔

سَكُ إِن كُنُ ثُمُ سُتِحِبُ وَ اللهُ النهُ النه

مجت کرنے والا تواپنے محبوب کے ہر کم کی اطاعت ہی نہیں کرنا بلکہ جا ہتا ہے کہ وہ اسے کوئی حکم دے ناکہ وہ شوق کے ساتھ اسے انجام دے۔

ہاں، اُن اُن کھی الیں بیاری کی حالت سے دو چار ہوجا نا ہے جب اس کا طرزِ عل متالز ہوجا تاہے اور وہ اس جذبہ کی تحمیل نہیں کریا تا جیسے کہیں بجلی کا کرنٹ مفتلع ہوجائے اور بجلی

طرح كي بداكي جس في منهار ليكني کومنخرکیا کسمندرسیاس کے حکم سے چلے ادر دریا و کا بھارے یے مخرکیا جس نے سورج ياندكونتمار فيضخركباكه ككاتار چلے جارہے ہی اوررات دن کو تمہارے بیے مخركياج نے دوسب كيمتهيں دياجة نے مائكًا أكرنم التأكى نعنول كاشار كرنا جابو تو نہیں کرسکتے حقیقت یہ ہے کہ انسان برا ہی بےانصاف اورناشکراہے۔

رِزْتَ اَنْكُمْ وَسَخَرَكُكُمْ الْفَلْكَ لِتَجْرِى فِي الْبَحْرِبِ أَمْسرِهِ وَسَخَّرَكُ مُ الْاَنْهَادَةَ وَسَخَّوَ كَكُمُ السَّمْسُ وَالْقَدَرَ دَائِبِيْنَ جَ وَسَخَّرُكُهُ مُاللَّهُ لَ وَالنَّهَا وَهُ وَاسَّاكُمُ مِيْنُ كُلِّ مَا سَالْتُمُوهُ ﴿ وَانْ تَحُدُّ وَا نِعْمَ ةَ اللَّهِ لَاتُحْمُوهَا ۗ رِنَّ الْإِنْسَانَ لِنَظَلُوْمٌ كُفَّ الْدُ

رابراهیم ۲۲- ۳۳)

حن سلوک شکر کے جذبات بیداکرنا ہے۔ یہ احماس تھوڑی بڑت کے بیے بی ہوسکتا ہے اور طویل مدن کے لیے بھی لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور حالنیں بدلتے رہنے کے باوجود بارباراحان مجب بيداكر تاب اورمجت الياجذب بحجودل كركم ائيون لك يهنع جانا مے اور طرز علی بن اس کے انزات سمایاں ہوجاتے ہیں۔

اب جاحان کومانے اس پر بار بادم زیدا حمان کا ہونابار کل ظاہر ہے۔

ان ن بااد قات بهتر بن نعتوں کا احاس کرتا ہے لیکن جلد ہی یہ احاس دھندلا پرو جأناب اس كرباد و دالسُّرتِعا كَيَ اسْتَخْص سے اپنا فضل نہيں روکتا جو پھلے احمال كو بھول كر مجرورتِ طلب،آگے بڑھانا ہے۔

انبانی نظرت کے اس پہلوی قرآن کریم نے متد دھاً بقویر کئی کی ہے جس سے عیاں ہوجا آ بے کس طرح اللہ تمام ترمجت کے لائق اورانسان تمام ترملامت کے لائق ہے۔

باربار كياحيانات ا درنواز شن اور كيرشكر و ثناخواني نيز محبت و وفاداري كي استحقاق كم

باوجودانان كسطرح بهولنا باس أيت بس بيشيه

وَإِذَا مَسَّكُمُ النَّصْرُ فِي الْسَحْرِ جِبِ مِندرِينَ مَ بِرمهيب ٱتَّى بِعِدَاس

صَلَ مَنْ سَنْ مَنْ مُونَ إِلَّا إِنَّا إِنَّا أَنَّ اللَّهُ اللَّ

یہ الہی نعمیں ان ان بر ہر سپلوسے جھائی ہوئی ہیں لیکن انسان اپنے رب کے ساتھ وہ معاملہ کرتا ہے جو نافر ان ان بر ہر سپلوسے جھائی ہوئی ہیں لیکن انسان اولاد کا ہوئی جو نائے ہوئی ہوئی ہوتا ہوتا ہوئی ہوئی ہے۔ اور وہ سارے احمانات بھولنے مکئی ہے جن کے بنجر خوداس کا وجود و بقا خطرہ ہیں پڑ جائے۔

اگرالٹر تعالی انسان ی ہرخوا ہش پوری کرنے لگے توانسان ہلاکت ہیں جاہڑے۔ یس خودا پنے طویل بخربات کی بنا ہر یہ سمجھنے ہر مجبور ہوں کہ جن چیزوں سے بین تنگد کی محسوس کرتا تفایا جو میرے شان و گمان ہیں نہیں تقیس انھیں کا مبری شخصیت کی تکیل میں سب سے زیادہ اہم رول رہا ہے۔

اگر حالات میری خواس کے مطابق چلتے رہنے تو میں ایک رائگاں آدمی ہوتا ، اور اگر میری ساری خواہنیں پوری کردی کئی ہونیں تو میں بربا دہوگیا ہوتا۔ اسٹر نعالی نے کئی ہی بات میں بر

فرما نئے۔

ہوسخناہے کہ ایک چیز بنہیں ناگوار ہو اور وہی بنہارے ید بہتر ہو،اور ہوسکتا ہے کہ ایک چیز بنہیں بہند ہو اور دی ننہارے ید بری ہو۔الٹر جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ وَعَهُ لَى اَنْ تَكُرَهُ وَ اَشَيْئًا قَ هُ لَ وَعَهُ اَشَيْئًا قَ هُ لَ وَعَهُ اَشَيْئًا قَ هُ لَ وَعَهُ الشَيْئًا قَ هُ وَعَهُ الشَيْئًا قَ هُ وَاللّهُ كَيْدُ الشَّيْءً وَقَ هُ وَاللّهُ كَيْدًا مُ وَ اللّهُ كَيْدًا مُ وَاللّهُ مَا اللّهُ لَا تَعْلَمُ وَلَى أَلَّ اللّهُ اللّ

اگرانیان تجھسے کام بے تو آسائٹ و آر مائٹ ددنوں صورنوں ہیں الٹٹر نعالی سے اس کی مجست بچماں رہے۔ کیونکہ انسان خود اپنے بالسے ہیں جو اندازہ کرناہے الٹٹر نعالیٰ کی نفت دیر اس کے بیے زیادہ مناسب ہونی ہے۔

کیرانان ایک دین کائنان بی رہاہے اور الٹرتمالی کی بے شمار نعنوں سے بغیر انسان کا دجود اس میں بر فرار نہیں رہ سکتا۔

الله الذي تي مُكن السَّمَاءِ مَكَ الْكُوْنَ وَانْذُولَ مِنَ السَّمَاءِ مَكَ عَلَى السَّمَاءِ مَكَ عَ فَا خُرَجَ بِهِ مِنَ الشَّمَاءِ مَكَ التَّمَارِيتِ

النروى نوسيرجس نے زمين اور آسما ف کو پيداکيا اور آسمان سے پانی برسایا بھراس کے دریو سے تنہاری رزق رسانی کے بیے طرح

جَانِبُ الْبَرِّ اَقْ يُسُرُسِلَ عَلَيْكُمُ عَاصِّبَاحَةُمَّ لَا سَجِهُ وَا لَكُمُ وَكِيْكُهُ هِ اَمُ اَمِنْتُمُ اَنْ يَعِيْلِكُمُ فِيْ هِ سَارَةً اَيُهُولَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمُ فَاصِفًا مِنَ الرِّرْيِحِ فَيُفْرِقِكُمُ مَاصِفًا مِنَ الرِّرْيِحِ فَيُفْرِقَكُمُ بِمَاكَفُرُوتُمُ مِثْمَ لَاتَحِدُلُوا لِمَاكَفُرُوتُمُ مِثْمَةً لَاتَحِدُلُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيْعَا ه

ہوکہ خدا کھی خشکی ہر ہی تم کو زمین ہیں دھنا ہے

یا تم پر تجھراؤ کرنے والی آندھی بھیج دے اور

تم اس سے بچانے والا کوئی حمایتی نہ پاؤ ؟

اور کیا تمہیں اس کا اندلینہ نہیں کہ خدا کھر کھی

وفت تم کوسمندر لے جائے اور تمہاری

ناشکری کے بدلے تم برسخت طوفانی ہوا بھیج

کر تمہیں عُوق کر دے توالیا کوئی دھلے جو

اس سے تمہارے اس انجام کی اوچہ کھوکر سے ؟

اس سے تمہارے اس انجام کی اوچہ کھوکر سے ؟

د تن سے تمہارے اس انجام کی اوچہ کھوکر سے ؟

والاسراء ١٨- ٢٩)

انسان مختلف بیمیدگیوں کے مجنوں میں بیڑ جا ناسے جب گیرائنگ ہو جا ناہے تب وہ اللہ تعالی سے آہ وزاری کرنے لگتا ہے اور جیسے ہی و منکنے ٹوشتے ہیں اور اسے آزادی ملتی ہے دہ سب کچھ فراموش کرے سرکتی برآ مادہ ہوجا تاہے۔

ا سے بنی ان سے پوھیو، کو صحوا اور سمندری
تاریجیوں بیں کون تہیں خطرات سے بچالمہ بو کون ہے مسئے (مصیبت کے وقت)
گو گو ا کو گو اکر گو اگر اس خیاجی چیکے دعا بی مانگتے ہو
کس سے کہتے ہو کہ اگر اس بلاسے اس نے
ہم کو بچا لیا تو صرور شکر گزار ہوں گے کہو
الشر تنہیں اس سے اور ہر تکلیدن سے
نیات دیتا ہے بھر تم دوسروں کو اس کا شرکی
عقم رائے ہو۔

درحقیقت ملسل اوربار بارعطابونے والی نمتوں سے نعلق سے انسانوں کی دونسیں

ہوتی ہیں۔

ایک قسم ان وگوں کی ہوتی ہے جوبے ص دل رکھتے ہیں ان کے بیے رہے و خوشی

فَلَمَّانَجَاكُمُ إِلَى الْبُرِّاعُرَضُتُمُ \* مخة وهرب كم برجاني مكرحب وه تم كو وَكَانَ الَّهِ نُسَانَ كَفُوْرًا \_ بچا کرخنی برینجادتیاہے تونم اس سے منہ موڑ جاتے ہوانان داننی بڑا ناشکراہے۔

جب انسان مشکلات میں گفرما تاہے تب وہ اسپنے رب کی بنا ہ لبتا ہے۔ اور حب مطلوبہ مددمل جاتى ہے اوراس كى جان رچ كجانى ہے تب دہ بھرائير بہلے طرز على كى طرف وت جاتا ہے اور غفلت کی وہی زندگی پھر شروع کردتیا ہے جس سے ان مشکلات کے ذریعہ اسے کالنا

اكثر تكليفين انسان كے بيے اس كے اندر خفى امراض كى دوابن كر آنى ہيں۔ اوران كى تلخوں وجبيلنااس شخص كيبي بجوفائره المهانا اورخواب غفلت سيربيدار ببونا جانتا هورشفاكا ذرلعه بونی بس ـ

اً گرخوشخالی انسانی وجود کے بیسے غذاکی حیثیت رکھتی ہے تو پریشاں حالی ایک ناگزیردداہے ہم اپنی عام زندگی ہیں جس طرح مختلف قسم کی غذاؤں کے محتاج ہوئے ہیں۔ اسی طرح مختلف قىم كى دواۇل كے بھى. دولۇل كى اپنى اپنى جگە اورا يناا بىنا كردار برزىلىيە بھران كى بدن کولاحیٰ ہونے دایے امراض کے علاج سے کہیں زیادہ انسانی دل کولاحی امراض اور اپنے رب سے اس کا تعلق براگندہ کرنے والی آفات کا علاج صروری ہوجا ناہے۔

لیکن تکلیفوں کے تجربہ سے گزرتے ہوئے انسان کامو نف عجیب دغریب ہوتا ہے۔ وہ تری سے فق کی طرف او تا ہے اور اپنے رب سے در گزر اور رم طلب کرنے انگرا ہے لیکن جيبے بى الله تعالى ده تكليف دوركرتابداس كى كرب وزارى كى آواز مدهم بونے لىكنى ب یهاں تک که بالکل بند ہوجانی ہے اور وہ بچرسے غفلت ہیں جابڑتا ہے اور بھر کبر دسکرتی کی بانیں کرنے لگتاہے۔

انبان! کیا تھے بیضانت حاصل پرگئی ہے کہ مشکلات ہمیٹنہ کے بیے ختم ہوگئیں اور تو عير تحجى ان كاشكار نبيب بوكا؟

اجيا وكباتم اس بات سے بالكل بے ذون

أَنَا مِنْتُمُ أَنْ يَكْسِفَ بِكُمْ

ستاتش ہے۔

کا غذ برتصویر بنانے والے معدور سے نو لوگ متا تر ہوتے ہیں لیکن ایراکیوں ہے کہ اس حقیقی معموری طرف ان کا دھیاں نہیں جا ناجس نے یہ فضائے محیط بنائی ،اس پی ظیم القان سیار ہے بنائے، فطری زندگی کی سرگر میاں پیدا کیس اور سورج اور زبین کو منحرک کیا۔
سورج کے طلوع و غوب اور دان دن کی گروش کیا اس کے لیے کافی نہیں کو دل آسانو اور زبین کے خات کی طرف منوجہ ہو جائیں اور اس کی عظرت کے آگے ہجدہ ریز ہو جائیں جس نے اس عظیم القان کا تمان کی تصویر گری کی ہے۔

رسول اُله صلے اللہ علیہ وسلم نوطلوع وغ وب کے وقت مالک کائنات کی عظمت کا کلمہ مراضے لگئے سخے ادراس سے دعا بین مانگنے لگتے تخفے۔

کیا یہ وافق حیر تناک بات نہیں کہ انسان اگر کسی انسان کا بنایا ہوا کوئی مجمدہ بجہ تلہج بس یں کچھ ظاہری نفوش ہی ملتے ہیں توجسم ساز کی مہارت کی تعربیت تخیین کرنے لگتا ہے۔ اور خود اپنے زندہ جم کو بنانے والے کی پرواہ بھی نہیں کرتا بلکہ بسااہ فات اس کا انکار ہی کر بدھیتا ہے ؟

ایک پھر کے مجمد کے ظاہری نقوش اور اس زندہ جم میں کتنا زبر دست فرق ہے جس میں کہ ایک پھر کے مجمد کے ظاہری نقوش اور رکوں کا ایک لامتنا ہی اور بچیپیدہ ترین سلسلہ ہوتا ہے۔ اور جس کی حتا سبت کا بدعا کم ہے کہ ہیں ایک عمولی ساکا نشا بھی چھھ جاتے تو پور سے جم میں درد کی لہر دوڑ جاتی ہے۔

انسان اگرخود اپنے حبم کی بادیجوں ہی پرغور کرنے توفرسٹنوں کی طرح خالق کا کتات کی حمد و قتا کرنے لگے۔ لیکن بہت سے انسان البیے ہیں جونہ صرف منکر ہیں بلکہ سرکھٹی برآبادہ دینے ہیں۔ جن کے ضمیر سی معرف سے منور ہیں وہ نو خالق کی ہمہ گیر عظمت اوراس کی حیرتنا کشخلیفا کودیکھ کراس کی طرف مائل ہوجاتے ہیں اوراس کی تعظیم و مجت سے ان سے دل بھرجاتے ہیں۔ جدکہ ہم بخوبی جانے ہیں کھی انسان سے خعل حقیقی صادر نہیں ہوتا۔ جس کی بنیا د براسے حمی محبمہ کا خالق یا کسی آلہ کا موجد فرار دیا جائے۔ زیادہ سے زیادہ کسی انسانی ہا تخدنے اتناہی

یکاں ہیں۔ گویا اعنوں نے کی مقیبت سے جھٹکاراپانے کے بیدالسرندالی سے دعائی نہیں کی سے دعائی نہیں کی سے دو ترزدگی کا فطری معول ہے۔ سخی دوہ سجھتے ہیں کہ جو بھی رہنے یا راحت بہنچہ ہے دو زندگی کا فطری معول ہے۔ سَدُ مَسَنَ اِسَاءَ مَا الدَّسَاءَ مَا الدَّسَاءَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

ینی یه دنیا کامعول ہے اور زمانداسی طرح روال دوال ہے۔

اس قدم کے لوگ ناشکوے ہیں ان ہیں کوئی تعلائی نہیں، ند دہن سے انھیں سردکادہے۔
دوسری قدم کے لوگ ان بے شار نعمتوں پرغور کرنے ہیں جو السرّ تعالیٰ کی طرف سے محت
ہونی ہیں ۔ وہ سجھتے ہیں کہ جو نعمیں مرحمت کر رہا ہے اس کے حق کو بھنا ادراس کا لحاظ کرنا
چاہیے۔ ان کے دل قدر دانی کے جذب سے بھر جانے ہیں اور سرنعمت کے احماس کے ماتھ ان
کے دل کھلتے جانے ہیں۔ یملل شعور انھیں السّر نعالی سے حجمت اوراس سے تعلق جور نے پر
آمادہ کرتا ہے۔

محبت کاایک دوسراسب بھی ہوتاہے، وہ یہ کہ ان کادل عظمت کی طرف ماکل ہوتاہے اورعظیم لوگ اسے پیندا تے ہیں اور وہ ان سے مجت کرنے اور ان کے کازاموں کو بنظرِ تحیین دیکھنے کی کوشش کرتاہے۔

سے کیتے ہی عبقری اور کی گزرے ہیں جن سے ہم مجبت کرنے ہیں اور ان کی امتیازی خصوصیا اور صلاحیتوں کا ہمارے دل و دماغ پر انتہ ہے۔ بیا انتران سے مجبت برآما دہ کرتا ہے جس طرح ظاہری حن وجمال عاشقوں کے دل و دماغ پر انتراند از ہوتا ہے۔

اگر توگ اس بهلوسے بھی غور کریں توالٹر تعالی کے سانھ ان کامعاملہ کچیداور ہ، ہو۔
ایک بار ایک نخص نے مجھے سورج کے غوب ہونے کامنظر دکھایا۔ یہ منظر بڑا خوبصور
گ دہا تھا۔ بہاڑیوں کی چوٹیوں برسورج کی الوداعی کرنیں بڑرہی تھیں اور آسمان برسرخی سی چھارہی تھی۔

یں نے کہا یہ ایک د بصورت نصویر سے جے کسی ماہر اخف تے بنایا ہے اور قابل

مَنَ الْمَدُونِ مِنْ الْمَدُونِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّ

انیان کوجتنے عظیم کارنامے معلی ہوں اور جینے عبقری کوگ اس کے ذہن ہی ہوں ان سب کا جائز ہ نے بھر مقابلہ کر کے دبیجے کہ ان دقتی صلاحیتوں اور عظمتوں اور خالتِ کا منات کی دائمی ولا محدود عظمتوں کے درمیان کتا ہڑا فرق ہے۔ تب وہ صاف سمجھ جائے گاکر ہر در دکار عالم سب سے زیاد تعظیم ولپ ندیدگی اور مجہت و فربت کے لاکت ہے۔

فقلی طور برلوگ اس مقیقت بی شکنهی کرنے لیکن بربات ان کے دماغوں سے ان کے دلائوں سے داوں میں منتقل نہیں ہوتی کہ وہ نظریہ کی بجائے شعور داحیاس اور تعیر طرز عل میں بدل جائے۔ بدل جائے۔

یه حقیقت ان کے اندراس طرح داخل ہوتی ہے جیسے معدہ کی خرابی و الے بیٹ یں کھا نا داخل ہو جوجم میں طاقت وجب ہی بدیا کرنے کے باا دقات دہلک ہی بن جائے۔
ان ان اللہ تعالی کے بارے میں جتنا جانتا ہے اس سے اس کے دل میں اللہ تعالی کی مجت راسخ ہو جانی چاہیے۔ لیکن وہ غیراللہ کی مجت یں گرفت ار ہوجا تا ہے (دلالت کرنے والے ان کھلے کھلے آتا در کے ہوئے ہی)

وَحِنَ النَّاسِ مَنَ تَيْتَ خِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ الل

تو کیاہے کے کمی موجود مادہ میں حرکت بیدا کردی اور موجود چیزوں کو جوڑ دیا بھراس کی صلاحیت پیدا کرنے والا بھی نوخالن حقیقی ہی ہے۔

. بنا با جاست ہے بلاشہ یہ ایک، ایجاد ہے سے سے کھارے بانی کوصاف کر کے مبھا بنا با جاست ہے بلاشہ یہ ایک، انچی اسجاد ہے جس سے بہت فائدہ اٹھا یا جاسکتا ہے۔

كيكن وه آلات كون مصيب جو هزار بالمحلو فات كوميها باني فرامم كرتے بي اوروبيع اراضي

كوسراب كرك فابل بداوار بنائزين؟

السّرى ہے جوہواؤں كو بھيجاہے اور ده
بادل المهاتی ہيں بھروہ ان بادلوں كو آسمان
پر بھيل الماہے جس طرح چاہتا ہے اور
انھيں شكو يوں بين نفت بم كرتا ہے بھر تودكيتا
ہے كہ بارش كے نظرے بادل بيں سے شيكے
پلے آنے ہيں ۔ یہ بارش جب وہ اپنے بندوں
یں سے جس پر چاہتا ہے برسا نا ہے تو يكا يك
دہ نوش وخرم ہوجانے ہيں حالا بك ان كے
دہ نوش وخرم ہوجانے ہيں حالا بك ان كے
نزول سے پہلے وہ ما يوس ہورہ عنف ديجو
دنين كو وہ كس طرح چلا ديتا ہے ۔ يقينًا وہ
مُردوں كو زندگى بختے واللہ ہے اور ہرچيز بر

(الروم ۸۸ - ۵۰)

حقیقت توبیہ ہے کواننے و بیع پیانہ پرانسان کومیٹھا پانی فراہم کرنا، کھادے سمندرکے پانی کو بھاپ بنا کراڑا نا، اور بھر میٹھے بانی کی صورت ہیں بادلوں سے برسانا، برسب کچھ دل بیں خالق کائنات کی عظمت جاگزیں کرنے کے لیے کافی ہے۔

اَكُمْ تَرَانٌ اللَّهُ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ كَيَاتُم بَهِين وَيَحِيد كُواللَّهِ فَاسْلُ سِياني

پڑ ھالبے تومض جان کر ہی اس کے دل میں تحمین وتعربین اور مجنت کے جذبات بیدا ہوجاتے ہیں . آب ابیے اشخاص کا تصور کیجیے جوب سے زیادہ طافور سب سے دمیع باد شاہن دا ہے، سب سے زیادہ لوگوں کو مغلوب کرنے وائے، نفیانی برائیوں پرسب سے زیادہ تا ب<mark>و</mark> پانے والے اورسب سے ماہر بالیسی ساز ہوئے ہوں ۔ ان کی صلاحیت کی انتہا کہاں تک ہے؟ زیاده سے زیاده سی ناکه کوئی شخص کمی معاملی دوسروں سے زیادہ فدرت وصلاحیت ر کھتا تھا لیکن اس کے باوجود وہ خودا بنی زندگی وموت اور نفع و صرر کا مالاک بھی نہیں تھا بلکہ يريمي قدرت نهبي ركه التقاكه وهابي آنھوں كواندھے بن سے، اپنى زبان كو كونتكے بن سے، اپنے كانوں كوبېرى سادراپنے بدك كوام اص سے ي بچاسكے چه جائيكه كدوه آسانوں اور ان ے۔ کے ستیاروں اور شاروں اور زمین اور اس کے پہاڑوں،سمندروں، ہواؤں، بجلیوں،مدنیا ونباتات وجیوا نات و غیرہ سے تعلق امور میں کوئی تصرف کرسکے ۔ ان سے ایک ذرّہ بربھی اسے كوئى فذرت حاصل نهيب

مجراسے حتن فذرت حاصل بھی ہے وہ خوداس کی اپنی ذاتی نہیں بلکہ استُرتعالیٰ کی عطاکرڈ

ہوتی ہے جواس کے اسباب دہیا فرما تا ہے۔

آپ نے دیکھا!اگرایک مجھر بھی اینے ذفت کے سب سے بڑے بادشاہ کے اوپر ملکط كرديا جائے تو ده اسے بلاك مى كركے تھيوڙ اسے بنده كوجو بھى فدرت حاصل موتى ہے وه اس کے مولیٰ ہی کی نوازش ہوتی ہے جیبا کہ اپنے وفت کے سب سے بڑے بادشاہ ذوالقرنین کے

بارے بی فرمایا: إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْكَرْضِ وَالْكَهِفَ ١٨٨٠

كى سواكھ منہيں تھى۔

یہ ریدندین پوری کائنات کا ایک جیوٹاسا حصہ ہے اور دہ بھی السرتعالیٰ ہی کی مرہو ب

اب كباية عبيب بات نهيں ہوگى كەاللەر تعالى سے بندوں بين سے كسى بنده سے قواس كى

زيادهالله كومحبوب ركفت بي.

رالبقره ۱۲۵)

امام غزاليُ فزمات بي :

"تمام اُدلین و اُخرین کے علم کا مقابلہ اسٹر تعالیٰ کے علم کے ساتھ کیسے ہوسکتاہے جکہ اسٹر تعالیٰ کا علم اُننار بردست و مجیط ہے کہ آسمانوں اور زبین کا ایک ذرّہ بھی اس کے دائرہ سے باہر سنہیں۔ وہ خود نتمام مخلوقات کو مخاطب کرنے ہوئے فرماتا ہے ؛

وَمَا أُوسِيتُمُ مِنَ الْعِلْمِ اللَّهُ قَلِيلًا ٥ مَرَّمْ الوَّلُ فِعْم سے كم بى حصر بايا ہے۔

دبنی اسوائیل ۸۵)

بلکه ایک چیونی یا محیِر تک کی تخلیق کی جو تفاصیل ہوسکتی ہیں ان کی حکمت کا علم بھی آسمان و زبین کی تمام مخلوفات کومل کر بھی نہیں ہوسکتا ۔

ا در جو خفور ابہت علم محلوفات کو حاصل ہوتا ہے وہ بھی اسٹر تعالی سے بنانے سے ہی یا ناہے۔

عَلَقَ الْدِنْسَانَ عَلَّمَهُ ٱلْبَيَانَ ٥ وارض ٢٠٠١ اسى في النان كوبيد إكيا اور إنا سكايا-

اگریم کاحن اوراس کی عربت فابلِ قدر بیزیں ہیں اور علم خودصا حب علم کو زبینت و کمال بخت تا ہے تواس سبب سے توصرف اللّٰر تعالیٰ ہی سے عربت لازی ہے کیونکو ہمن میں اللّٰر تعالیٰ ہی سے عربت لازی ہے کیونکو ہمن اللّٰم کے مقابلہ ہیں بے علمی کی جیٹیت رکھتے ہیں بھر سب سے برطے ذی علم کی مجت کیے لازم نہ ہوگی کیونکو اللّٰہ تعالیٰ کے علم اور خلوقات ہیں سب سے زیادہ وی علم میں وہی نبیت ہے جوسب سے زیادہ علم رکھتے والے اور سب سے زیادہ ناقات کے درمیان ہوسکتی ہے جملے اللّٰہ تعالیٰ کا علم لا محدود ہے۔

کے درمیان ہوسکتی ہے محلون کا علم قومحدود ہی ہوسکتا ہے جبکہ اللّٰہ تعالیٰ کا علم لا محدود ہے۔

اسی طرح قدرت وصلاحیت کی صفت ہے، اس میں بھی کمال محبوب اور نقص غیر مجب بھر ہے۔ بہاں تک کہ اللّٰہ وسلاحیت کی صفت ہے، اس میں بھی کمال محبوب اور نقص غیر مجب بھر ہے۔ بہاں تک کہ اللّٰ اللّٰ محبوب اور نقص غیر مجب بھر ہے بہاں تک کہ اللّٰ اللّٰ محبوب اللّٰہ ویکی کایات

## إسُلامي تصوّف

اسلام تصوف تين بنيادى عاصربين:

ا نظریاتی ایمان کو کمرے قلبی شعوزنگ پہنچا نا اور اسے دہنی تصوّر سے مخرک وحماس دل میں بدلنا۔

۷۔ الہی نسبت کی دوستنی بیں نفس کوسنوار ناتا کہ وہ درحبہ کمال تک پہنچ کر بندگ کے لائق ہوجائے بینی کے درخبہ کمال تک پہنچ کر بندگ کے لائق ہوجائے اور رذائل سے پاک صاف ہوجائے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی خوستنودی درضامندی کے فابل ہوسکے۔

۷۔ زندگی سے اس چھوٹے سے وجود کو اس بڑے دجود کا حصتہ مجمنا جومون سے بعدتک بچیلا ہواہے: ناکد دنیا سے دھوکہ ہیں مبنلانہ ہو، الشر تعالیٰ سے دوری نومحسوں کرے اورالٹری طرف واپسی سے خیال سے تنگ دل مذہو۔

به تینون عناصر رسول التر صلے التر علبه وسلم اور آب کے صحابی کی سیرت میں بلکه میرور کے اندیا کے وائر ان کے حواریوں کی سیرے بین نظر آنے ہیں۔ مردور کے اندیا کے کوائم اور ان کے حواریوں کی سیرے بین نمایاں نظر آنے ہیں۔ حقائق کو کسی علمی اصطلاح کانام دنیا کوئی غیرمعروت چیز نہیں۔

جاہلی دُوریں اور بھراسلام کے ابتدائی دور ہیں علم عُروض کو کوئی جانتا بھی نہیں تھیا۔ با ذوق لوگوں نے فطری موسیق کے سہانے اشعار کہے۔ بعد کے لوگوں نے اس کے سراروزوز کا پیتہ لنگایا نو بحریں اور اوزان معرض وجو دیں آئے۔ بادشاہت، اقتدار اور قدرت وصلاحیت کے پیے محبت کی جائے اور السٹر نعالی سے نہ کی جائے جس کے بغیر کوئی بیتہ نہیں بل سکتا، جو جبار و قاہر اور علیم د قادر ہے، آسمان و زبین اس کی مٹی میں ہیں اور تمام مخلوفات اس کے حکم کے دائر ہ سے باہر نہیں۔ اگر دہ سب کو ہلاک کر نے یہ بنی اس کی سلطنت ہیں ایک در تہ کی کئی نہ بیلا ہو۔ اور اگر وہ ہزار باراس طرح کی مخلوفات بیدا کرے تواسے کوئی کیان نہو۔ قدرت وسن، عظمت و کبر بار اور غلبہ داقتدار اس کی صفات ہیں اگران ان کسی قدرت کی وجہ سے کی سے جت کریا جے تواصلاً اس مجمت کے لائق وہ فادرِ مطلق میں ہے۔

مجتت کے اسباب ہیں ہرعبب و نقص سے بالا ترہونا بھی ہے اور یہ صفت اللہ زنیا لی ہی کے ساخفہ عاص ہے۔ ہرخلوق ہیں کوئی نقص اور کمی بائی جاتی ہے۔ اس ہیں کوئی خوبی ہوتی ہی کا ہوسکتا بھی ہے ۔ اس میں کوئی خوبی ہوتی سے وکھی دوسری خلوق توایک ناچار بندہ کی چینیت رکھی ہے۔ اس میں کوئی خوبی ہوتی سے وکھی دوسری خلوق کے مفابلہ ہی مشلاً یہ کہا جائے کہ گھوڑا گرھے سے زیادہ نیز رفت ار ہوتا ہے۔

السرنعالی کاکوئی مقابل بنہیں۔ وہ بے نباز ہے۔ اسے می کی ضرورت نہیں۔ وہ فادر ہے ۔ و چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس کے کم کوکؤٹ النے والا بنہیں۔ اس کے علم سے آسانوں اور زمین کا کوئی ذرّہ بھی چھوٹ بنہیں سکتا۔ اس کے قبط نہ فدرت سے بڑے بڑے رسرکس بھی بنیں بکل سکتے۔ وہ از لی وابدی ہے۔ وی ہر چیز کا فالق اور اسنے قائم رکھنے والا ہے۔ اس کی صفات سکتے۔ وہ از لی وابدی ہے۔ وی ہر چیز کا فالق اور اسنے قائم رکھنے والا ہے۔ اس کی صفات بیان کرنے سے زبانیں فامر ہیں۔ عارفیں کی معرفت کی انتہا یہ ہے کہ دہ اپنی عاجزی کا اعتران کرایس اس کا دھ من بیان کرنا ہمکن نہیں جیبا کدرسول السر صلے السر علیہ وسلم نے فرمایا:

کر لیں۔ اس کا دھ من بیان کرنا ہمکن نہیں جیبا کدرسول السر صلے السر علیہ وسلم نے فرمایا:

«کر تو نے جی طرح اپن تعربی بیان کی ہے تو و لیا ہی ہے۔ مجھ سے تیری نعربی کیا ہیا ا

ہو یکتی ہے'' اب کوئی شخص ان صفات و کمالات سے مس طرح آنکھیں بھیر سکتا ہے؟ حصن عبدالقادر حبلانی در الغنج الربانی بین فراتے ہیں : ۔ روسونی وہ ہے جس کا ظاہر و باطن کتاب دسنت کی ہیر دی کی بدولت پاک دصان جائے "

حضرت جنید بغدادی فرمانے ہیں:

"شام راسے بندہیں سوائے اس شخص کے بیے جورسول السر صلے السر علیہ وسلم ک بیروی کرے ۔ جو فرآن و حدیث کاعلم نہیں رکھنا نصوت کی راہ میں بھی اس کی بیروی نہیں کی جاسکتی کیونکہ ہمارا علم اور مسلک دونوں کتاب وسنت کے بیابند ہیں "

حضرت بايزيد بسطائ تفاينحى بانفي سركها:

چلودگیمیں کے فلاں شخص جو زہد ہیں مشہور ہے اور ابن ولایت کا ہر جار کر رہاہے کیا ہے۔ ہم گئے جب و شخص کھرسے سکل کرمسجد آرہا تھا قواس نے قبلہ کی طرف منہ کیے ہوئے تھو کا۔ حصرت بایز بدلوث بڑے اور اسے سلام تک نہیں کیا۔ فرمایا یشخص جب سنت ہی سے آگاہ نہیں نوا ورکسی جیز پر کیا بھروسہ کیا جائے۔

حضرت بايزير بي فرماني بي كه!

"اگرتم دیکیو کئی شخص کوبہت می کوامیں ملی ہیں بہاں تک کدوہ ہوایں اڑنا ہے نب بھی دھوکہ ند کھا و جب نک بدند دیکھ لو کہ وہ ام ونہی اور سنر بیت کی حدود کی پابندی میں کیا ہے "

حضرت الوسليمان داراني فرمات بي :

صوفیہ کے نکان ہیں سے کوئی تھتا تھی دن تک میرے دل ہیں جاگزی دہتاہے۔ لیکن قرآن وسنت کے بیتے گواہوں کی شہادت کے بغیر میں اسے نہیں مانتا۔

حفزت ذوالنون تمصری فرماتے ہیں:

النیرنکالی سے مجت کرنے والے کی علامت احکام دسنن اور افعال واخلاق بیں النیرتحالی کے مبیت کرنے والے کی علامت احکام دسنن اور افعال واخلاق بیں النیرتحالی کے مبید ہیں ؛

فنِعوض کے مطالعہ سے شعر تخلین کیا جاسکتا ہے، ندادب کا ملکہ بیدا ہوتا ہے۔ یہ صرور ہے کوفٹ کے دوستے کہ اور سے سے میں مددماتی ہے۔ یہ صرور ہے کہ اور سے سے میں مددماتی ہے۔

مارے سلف صالحین کی زندگیوں بیں مذکورہ یوں عناصر حلوہ گریخھے ۔ اگرجہ وہ نصو کے تفظ سے آشنا بھی نہیں تنھے نکسی گروہ سے ان کا تعلق تنھا یہ

یه حضرات نحوکے قواعد جانے بغیر صبح ادر بہنر بن گفت کو کرنے تھے، اسی طرح منطق پڑھے بغیر صبح نتائج افذ کرنے تھے۔

مچر صرفرورت کے مطابق زبان ولنت کے علوم بیدا ہوئے اسی طرح دبی علوم سامنے آئے۔ تصوف علم سے زیادہ طرز عمل کی صورت ہیں سامنے آیا۔

چنگهاسلام کے سرچینم معروف تخفی یک کتاب دسنت اس بیے کوئی بھی اسلامی علم ان سرچینموں سے فیضیاب ہوئے بغیرا وران کی حدود کی پابندی کیے بغیر نہیں رہ سختا تھا۔

کہنے کامطلب یہ ہے کنصوف ایک عام انسانی رجان کا نام ہے جوبعض اوگوں کی دلی کی ترجانی کرتا ہے۔ دلی کی ترجانی کرتا ہے۔

بررجمان دیگر مذاهب کے ماننے والوں بی بھی رہاہے۔

اسلامی تصوّف کی خصوصبت بہدے کہ وہ الٹر تعالی سے صبوط تعلق اوراسی کی طرف جھکا و بیداکر تاہیے جس سے عبادت کرار نماز روزہ کا عاشق، مال خرج کرنے والا بہترین عادات اختیار کرنے والا بری بانوں سے اختیاب کرنے والا بحق کی حمابیت کے بید پر جیش، بھلائی کا حکم وینے والا برائی سے روکنے والا ، نفس نے تقافنوں کو بی بیت داننے والا ، ونبا کی ترغیبات کو بیائے خفارت سے تھ کرانے والا این الم بخلون کی خد و برابت کے بیے وقف کرنے والا اوران نی جذبات کو خالون کی خد

دوسری صدی مجری سے پہلے تصوت کا تفظ معروت نہیں نخا صوفیہ کو زاہد کہاجا نانخا۔

رَام اَبِهِ حامد عز الى تنصوف كى تعربين ان انفاظ بن كرنے ہيں: ۔ «دل كوالله رتعالى كے بيے خالى كرنا اور الله كے سواہر چيز كو حفير سجنا ؟

ہے وہ ایمان کونیتگی ودرستگی برمبن نظریات سے بہلو بہب لومبت اور نیجی سے جراور جذبہ بنا الہے۔

بعد بہرا جی جرکا مرف علی یا اقتصادی نظریہ نہیں اور نہی السرتعالی کے نعلق سے مجرد تصور کا نام ہے جا ہے غیل اور استدلال کے لحاظ سے دہ نظریہ کتا ہی صحیح کیوں نہو۔
یہ ایک ایبادل ہو تا ہے جس کے نامے کھلے ہوئے ہوں ، ہرطرن سے کتا دگی ہو اور اس میں مجت کا جشمہ ابل رہا ہو۔ یہ دل اپنے برور دگار سے ضبوط تعلق رکھتا ہے۔ اس کی کا نیات میں اس کی نشاخی این نلاش کرتا دہا ہے نیکی کا عاشق اور برائی سے متنفر ہو نا ہے۔ ہراچی چیز کا خیرمقدم کرتا ہے۔ اور ہر مری چیز سے گھٹن محوں کرتا ہے۔

السُّرِتَعَالَ صَحَابِهُ كُومَعَا طب كرتے بوتے فرما تاہے:

دمن وفکر کے دوش ہونے اور فلبی ہوا بت کے درمیان فرق کرنا دشوارہے۔ بے ٹیک ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جن کے پاس نیز دماغ ہوتا ہے لیکن سیرت وکر دار کے اعتبار سے کرے ہوتے ہوتے ہیں ۔ یہ لوگ مریض ہوتے ہیں اور مختلف کیکن امراض کا شکار ہوتے ہیں ۔

یہ بات فرض کی جاتی ہے کر چنخص برجانتا ہو کہ آگ کی خاصیت جلانا ہے وہ اسے

بی سے است ہے۔ اس کی ہم دیکھتے ہیں کو بھی اس کی ہے۔ کو ابھی طرح جانتے ہیں لیکن بھر بھی اس یک ہم دیکھتے ہیں کو بھی اس کے بارے میں کچھ جانتے ہی نہ ہوں۔ اس طرح کا تصاد ایک طرح کا پاگل بن ہے جوہر مگہ پایا جا تاہے البتہ اس طرح کا تصاد ایک طرح کا پاگل بن ہے جوہر مگہ پایا جا تاہے البتہ اس طرح

"میں نے رسول النٹر صلے النٹر علیہ وسلم کوخواب میں دیجھا۔ آپ نے فرمایا ؛ بشرتم جانتے ہو کہنہ میں النٹر تعالی نے تمہار سے ساتھیوں کے درمیان کس وجسے فرمایا ؟

بن نيون کيا: نہيں۔

آپ نے فرمایا : میری سنت کی بیروی نیکو کاروں کی فدیت ، بھا بوّں کی فیرخوای اور میرے ساتھیوں اور اہلِ بیب کی محبت کی وجسسے۔ اسی چیز نے تنہیں ابرار کی منظل تک بہنچایا۔

حضرت الوسعيد حرار مخرمات بي:

"ہر فیقی باطنی جوظا ہر دین کے فلان ہوا باطل ہے"

حضرَتُ شيخ عبدالفادر حبلاني ففرمات بي:

«نتمام اولیار صرف کتاب وسنت ہی سے رہنمائی حاصل کرنے ہیں اوران کے ظاہری مفاہیم برعمل کرنے ہیں "

تاہم زمانہ گزرنے کے مانھ تصوّت میں کچھ ناب ندیدہ چیز ہی تھی خلط ملط ہو گئیں انصاف کا تقاضلہے کہ اس گردوغیار کوصاف کیا جائے۔

بفنبہ دین علم میں ول کی نرسیت اور انسانی نفس کی جذباتی سیداری پیدا کرنے والی کوئی اور چیز نہیں ہے اور اسلام اس پہلو سے بھی بے نبار نہیں ہوست ۔

۔ دینی علوم کے بہت سے ماہر بن کو ہیں نے دیکھا ہے کہ ان کے دل ویران ہیں اور ان میں دنیا دی اغراض ا در عام خواہٹات بھری ہوئی ہیں ۔

اس طرح کے لوگوں کے زبانی جم خربے سے دین کوفائدہ نہیں پنچ کتا۔ دین کو نو دوں کوزندہ کرکے اوران بی خوفِ خدا محرکری فائدہ پنچایا جاسکتا ہے۔

اسلام اگرچیعقل کو بنیادی اہمیت دنیاہے، خانص تحقیق وجستجوا وربہنزین فکروخیال کا خیرمندم کرتا ہے اور کا کنات کے ساتھ علی ونظر بانی اعتبار سے مادی ومعنوی ربطانعلی پر ابھا زناہے وہ مبیداردل اور زندہ جذبات کے ساتھ مضبوط نزین نعلی قائم کرتا

انسان کیسے آسانوں اور زمین بیں اپنے پر دردگار کا مثابدہ کرنے لگے اور زمان و سکان کے سکون و سرکت بیں اس کی تدبیر و کادیگری و پچھنے لگے۔

وی در رسی بی بری مارد پرو در پرو بازا و رنهی ہوسکنا۔
ہم جانتے ہیں کوشرع علوم نے اسلام کے بیغیام کو واضح کرنے اور اس کے حفائق وحدود
سے آگاہ کر انے ہیں برش عامدودی ہے لیکن مذکورہ سوالوں برکس صنف علم نے خاطر خواہ توجی ب
میں صوفی نہیں اور مذیب پر بحبور ہوں کوسی گروپ کی طرف مجھے منبوب کیا جائے۔
لیکن انصاف کی بات کہتے بر مجبور ہوں کہ عام فقہار و متکامین نے اسلامی تعلیات کے
اس پہلو بر کیا حقۂ تو جہنیں دی جبکہ صوفیہ نے اپنی غلطیوں کے با وجود اس موفوع بر

ہمارے فقہارنے طہارت وومنو گے بارے ہیں جلدوں برحادیں تھے ڈالیں اگردہ فہنی دلائل کے ساتھ اس پہلو سربھی گفت کو کرنے تو کیا برا ہوتا۔

ہمار ہے تکلین نے اللہ تعالیٰ کی ذات دھفات کے نعلق سے بہت سی خروری و عفروری کی بیش کی میں اللہ تعالیٰ کی جت بیدا غیر صروری بجنیں کیں ملی اسلوب ہی لوگوں کے دلوں ہیں اللہ تعالیٰ کی جت بیدا کرنے بر بجٹ نہیں کی جبکہ یہ چیز اسلام اورائی اسلام کے بیے کہیں زیادہ مفید ہوتی۔

مجھے عنادین سے دلیبی نہیں موضوع سے دلیبی ہے۔ تجھے دلیبی اس بات سے ہے کہ وہ راستہ دکھایا جلئے جس سے دلوں بی تقویٰ بیدا ہو، اس دنیا ہیں ذکر اللی سے انبیت اور اللہ تعالیٰ۔ سے ملاقات کی تیاری کا جذبہ بیدا ہو اور بیرب کچھ گھرے سٹوق ، خندہ بیٹیانی اور روشن بھیرت کے ماتھ ہو۔

ملان كى دوايى تعلمات كالرحيفة قرآن كريم اورسنت رسول بعد

اخیں بنیادوں بردین علیم کی عمارت بھی گھر ہی ہوتی ہے اور زندگی کے علوم و فنون میں مجھی انتقیں سے رہائی حاصل کی جاتی ہے۔

دورِاول بن اسلامی تعلیات کے مختلف شغیرایک ایسی ننہذیب قائم کرنے بن کامیاب ہوئے تنفے جو مختلف پہلو کس سے متواز ن اور مفاصد کے لحاظ سے بھر لور ہو۔ ے پاکل بن میں مبتلا*دگوں کو* پاکل خانوں میں داخل نہیں کیا جاتا۔ این رفیشنہ کی مادین نہیں میں داخل

ان فی شخصیت کولای ہونے والے امراض بہت سارے ہیں۔

یہ جزوی باگل بن وہی ہے جس کی طرن قرآن کریم نے برے علمار کو منا طب کرتے ہو تے اشارہ کیا ہے:

اَتَامُّ وُنَ النَّاسَ بِالْبِيرِّ وَتَشْرُونَ اَنْفُسَكُ مُ وَاسَنَّمُ تَتُلُونَ الْكِتَابِ

اَنَسَلاَ تَغْقِلُونَ -

ئم دوسروں کو تو یکی کاراستہ اختیار کرنے کو کہتے ہو مگر اپنے آپ کو بجول جاتے ہو؟ حالانکہ ثم کتاب کی تلاوٹ کرتے ہو کیا تم عقل سے بالکل کام نہیں لیتے۔

رالبقره ۱۲۸

بے تک فرض بہی کیاجا آلہے کہ صبح فکر کے ساتھ علی بھی صبحے ہونا چلہیے لیکن جب تطبیق کا دفت آتا ہے تو ہمیت کا دکھتے یا کسی مطبیق کا دفت آتا ہے تاریختے یا کسی رکاوٹ کے دبرط ھرسکے۔ رکاوٹ کے حاکل ہوجانے کی وجہ سے آگے دبرط ھرسکے۔

دینِ حق ان نمام امراض کاعلاج ہے، کیونکہ وہ صیح رخ بر جلنے دالی عقل اور ایک بیدار دل کا ترجمان ہے ۔ بے شار نظر بابت اور نثر یفانه احماسات اور رجحانات کا فقدان ف ابلِ قبول دینداری نہیں ہے۔

اب سوال بربيدا بوناب كصبح د بندار كيس بيدا بور

د دوں ہیں السرز فالیٰ کی عظمت وجلال کا احباس اور سپردگی کیسے نیتو و نمایا ئے۔ بینبن کو کیسے گہرائروں ہیں اُتارا جائے۔

الله تعالیٰ ک معرفت کو لیسے شیری دوق بی کیسے تبدیل کیا جائے جو دلوں بی رفت ونر می بیبرا کرے اور اس کو آلودگیوں سے پاک کر دے۔

النان کے دلیں اپنے پر دردگار کا شوق کیسے پیدا کیا جائے کروہ اپنے شوق کی بنا پر پر دردگار کی اطاعت کرے اور اس کی رضا مندی حاصل کرنے کی جبجویں لگارہے کیسے اس کے دل بیں اتنا ڈر بپیرا ہو کر وہ بروردگار کی نافر انی سے متنفر ہوجائے۔ اور اس کی ناراضگی سے کا بینے لگے۔ لین ید دیچه کرافسوس ہونا ہے کرپہلے کے فعنہار وضی حضرات اور صوفیوں اور زاہدوں
کے درمیان چقاش رہ ہے اور دونوں نے ایک دوسرے نے استفادہ نہیں کیا۔
نینجہ بہ ہوا کہ روح سے محروم فقہ اور محبت وجذبہ سے خالی دلوں والے علمارسامنے
آئے اور علم سے محروم تصوّف اور بدعان وخرافات میں مبتلا عابدوزا ہدنظر آئے۔

آپ کہر سکتے ہیں کہ بنصوبر بالکل صبح نہیں ہے۔ یہ وہم ہوگا اگراآپ شکلین و فقہار پر یہ الزام لگا بین کہ النفوں نے نربرین کے میدان میں اور لوگوں کے دلوں میں نقوی و مجتب الہٰی بیدا کرنے کے تعلق سے کوتا ہی برتی اوراس خلاکو صوفیہ نے ٹیر کیا۔

میرےخیال ہیں پہاں مزید وضاحت کی صرورت ہے۔

ہمارے بہلے کے علمار بی علم کی وسعت اور اللہ تعالی کے سائف سیجا نعلق دونوں موجود ہونا علمان سے استفادہ کرنے والی نسلوں نے ان سے دونوں چیزیں سائف سائف ماضو ملک کیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف نوجه اور ول کی باکیزگی اور راسند روشن کرنے والاعلم۔

ده بیک علمار بھی تفے اور مرتبی بھی۔

میرادل مجست وع بن کے جذبہ سے بھر جاتا ہے جب بیں یہ دیجھنا ہوں کہ منطلًا امام بخاری جینے نفسی ابنی کتاب رضجے بخاری) اس مدیث سے سروع کرنے ہیں کہ: "اعال کا دار دیدار نینوں پر ہے اور ہر شخص کواسی کا اجر ملے گاجس کی اسس نے بنیت

کی تھی''

اور بھر کتاب کا خانمہ اس مدین سے کرنے ہیں در و کلے زبان سے بیے ملکے ہیں لیکن وزن کے اعتبار سے بھاری ہیں۔

سبحان الله وبجل وسبحان الله العظيم

اس آغازا ورغائمه کے درمیان امام بخاری نے آبینے زبر دست علم اور ما فظر کاخزانہ

جمع كرديا -

ہ امام بخاری کی شہرت عالم حدیث کی ہے لیکن یدان پر اوران جیسے دوسرے ائم۔

نے دوری علوم وفنون کی شاخیں بہت بڑھ کئی ہیں۔

<u> فلسف</u>ېي ادب کافنامېي ـ اصر د سرواد په

رياضي وہندسسے علوم ہيں۔

تربين واخلان كيموهنوعان بي.

خاص وعام فوانين و قواعد كى تبين ہيں۔

ا در ہرمیدان میں حقائق ودلائل کے اثبات کا اینا اینا اسلوب ہے۔

ان میدانوں سے تعلق کوئی بھی شخص پہنہ بٹ گمان کرنے تاکر زندگی کے تعلق سے دہ دوسرو سے زیا دہ تن رکھنا ہے اورسب سے بے نیاز رہ سکتا ہے۔

دیورہ فی رسف ہے ہے جارارہ سے ہے۔ مثلاً قوانین کامعاشرہ میں ایک اہم مقام ہے کین اس کا پیمطلب نہیں ہوسکتا کہ

دنیا وعظو تربیت سے بے نیاز ہوگئی ہے۔ ریا

مچرقانون کے میدان ہیں دوماہر بن بھی عبارت کے الفاظ و تراکیب براختلات کرسکتے ہیں اور جس مبدان کانعلق حقوق کے اثبات ،خون کے تحفظ اور تھیکڑھے طے کرنے سے ہو۔ اس ہیں ایسا ہونا فطری بھی ہے۔

لیکن کیاس کامطلب یہ وسختا ہے کوانسان کے معنوی وقلی پیلو دل کی و تی میت باتی نہیں رہی ؟

. آج کے دور بیں ماہرین خلاسے اسرار درموزی تحقین کے ساتھ زبین کی گہرائیوں میں پہنچ بچے ہیں۔ پوشیدہ معدنیات اور ذرّہ کے بھوڑنے تک پہنچ بچے ہیں۔

زندگیان سارے میہلوئوں کا احاط کرتی ہے۔

وَيُكُلِّ مِنْهَ أَهُ مُ وَمُولِيْهُ الْمَارِي كَ يِهِ اِيكُرُخُ مِنْ كَامِنَ مَا الْسَتَبِقُوا الْمُخْيِرَاتِ الْمَارِي مِنْ الْمِينِ مَ مِلْاَيُول كَاطْرِف سِقْت والبقره ۱۲۸۸ کرو

على نخفيقان بي بالهم هم آسكي برنى چله پيے مختلف شعبوں كے درميان كوئي دهب

نزاع نہیں ہے۔

تک بہنچا نا ہو۔ وہ علم جوالیسے ذہنی و فلبی اِمراض کا علاج کرے جوانسان کواس کے بیر وردگارسے دور رکھنے ہیں ادراس کے دل و دماغ کو گرد آلود کرتے ہیں۔ یا جوعبادات کی حکمت دمقمد کے ماغفیم آسک کرے۔ اس علم كا نام كيا بو ؟ چلے اس کا نام تصوّف رکھ سجیے یاکوئی اور اس سے کوئی فرق تہیں برہ تا۔ وگوں کے بیےسب سے بری چیز بہ ہے کہ اطاعیتی اور عباد ہی محض عادات بن کررہ جائیں اور شعور واحباس کے بنیران کی اُدا کئی کی جائے۔ اليي حالت بي دين مراسم كاكو تي خاص نيتجه بارآ ورنهيں ہوتا بذان سيے اخلاق وكردار سدهر بلتے ہیں، ندمزاج سنور باتا ہے۔ غفلت و نفتی کے شکارول کو زندہ کرنے اور اسع حرارت وجوش سے بھرنے کا کام کیا چیز انجام دی تی ہے؟ هچو و اور برو و ای امیدول اور جذبو لکارخ النزنها لی کی طرف مجیر نانهایت ایم كام ہے اور يه كام فابلِ احترام فتى بنيادوں پر ہونا چاہيے۔ آج ئے دور میں علم نف یات اوران انی تجربات سے استفادہ کرنا بھی ضروری ہے۔ مبري خيال بي اس طرزي معرفت وترسيت كي صرورت سي كمي كوانجار نهبي بوسختا بے پہلےنصوبٹ کے مامیوں اور مخالفین کے درمیاں جواختلات بیدا ہوا تھا وہ بعض ایسے نفر فا اورا توال كى بنابر ہردا تفاجن بين مفرره اسسلامي اصولوں كا بورا لحاظ نہيں كيا گيا تھا۔ يس اعتراك كرنا بول كه مجه السَّرْنِعالي سيَعلن جور نه بي امام غزالي أبن جوزي أ ابن تیمینهٔ ابن قیم اور ابن عطارات سر سکندر نگی کی تخریروں سے بٹری مدد ملی۔ ان حضرات کے درمیان مشرب کے بعض اختلافات کے باوجود وہی فدر شترک ہے جس کاہم او برذکر کر چے ہیں بعنی کاب وسنت برمبنی استہ جوامیان و مجت سے دل کو بھر وے اور مروقت السُّرتعال كى معيت كا احماس أَجَاكُر كرفے۔ مارے دکورکے لوگوں کو زندگی کے فتوں نے اپنے سیخوں میں اس طرح جرا لیا ہے

پرطلم موگاکر انفیس آج کی اصطلاح کے مطابق علوم دین کی مفن کسی ایک شاخ کا ماہر قرار دیا طلبتے۔

میری گاہ بیں امام بخاری تفنیر و مدیب اور فقد وسیرت و فجر ہنام اسلامی علیم کے عالم بیں مدیب کے فن بیں ان کی شہرت ان گی امنیازی جینیت اور کارنامہ کی وجہ سے ہے۔ یہی ان سے پہلے فلفائے رائندین کے بارے بی بھی کہا جاسکنا ہے۔ اور یہی بات آگے کی کرائمہ اربعیہ وغیرہ بربھی صادق آتی ہے۔

حصرت عرض صرب باس شخصیت کا نام نهیں وہ حکمال بھی ہیں، واعظ بھی مربی بھی ورففنہ بھی ۔

امام ابو صنیفتر مرف فقیهه می نهیں سیاستدان اور السرتعالی کی طرف دعوت دینے والے بھی ہیں۔

کتاب دسنت سے ان حفرات کے براہِ راست نعلق کا انزان کے اردکرد کے لوگوں بیران ساری تعلیمات اور انٹرات کی صورت ہیں بیڑتا تھا جن سے ایک باشعور و پنجتہ کار اور صیح راستہ بیر کامزن اسلامی معاشرہ شکیل یا تاہیے۔

وی الهی کے ساتھ ان کی روحانی واکبننگی اور پنجیٹر اسلام سے روشی و ہراہت حاصل کرنے کی بہیم کوسٹش نے امنیں اپنے تمام ترعلمی وعلی کاموں کے ساتھ ران کے عبادت گزار اور ون کے شہوار ان زندگی کو اپنے سانچے ہیں ڈھالنے ہر زبر دست فدرت وصلاحیت رکھنے والے اور الٹرنغال کے نام ہر فنیادت ور مہائی کرنے والے فرشنے بنا دیا تھا۔

اس مرنبہ و مقام ہرِ فائر شخصیات کو آخ کی علمی اصطلاحوں کے پیانے سے نا یا ہی نہیں جاسکتا۔

جى طرح طبى مختلف تناخول كامقصدان انى بدك كانخفظ ہے اسى طرح كتاب وسنت سے ماخوذ تمام علوم كامقصدا بيان كے مقاصد كى فدمن ہے ۔ ان علوم بين ايك علم باشعبہ صرورا بيا ہونا جا جيے جس كام كرنے نوج انسان كومقام احمان

معبود محصف سكا.

اليكسيس كاريل الحمايد:

«تاریخ بی بہلی بارسائنس کی مردسے انسانیت خو دانی مالک ہوئی ہے لیکن کیا ہم اس علم کو اپنی حقیقی مصلحت کے بیے استعال کرنے بہر فا در ہوئی سے جمیسے دہ ایسا نہیں کرسکا۔ اپنے آپ کو از سر نو ڈھا نے تاکہ دوبارہ نزنی کرسکے لیکن بغیر کلیف جھیلے دہ ایسا نہیں کرسکا۔ کیو بک دہ بہک وقت سنگ مرمجی ہے اور سنگ نراش بھی۔

اپنے حقیقی چہرہ سے بردہ ہٹانے کے بیے بیم وری ہے کہ انسان اپنے مادہ کو خود
اپنے سبخفور ہے کی مزروں سے باش باش کر ہے۔ لیکن انسان اس اہ کو کہنیں ابنائے گا
الآیہ کہ صرورت ہی اسے مجبور کرئے۔ اور ساس لیے کہ وہ حب نک خوشخالی مسی وجمال اور
می نادجی کے بیدا کرد 'ہ میکا ہی مجزات' بیں گھرار ہے گا وہ خود اپنے نفس کا بندہ بر فرار سے گا۔
اس بیدا سے احساس ہی نہیں ہوگا کہ بیمل کتنا صروری اور فوری اہمیت کا حامل ہے۔ وہ یہ
سبحفے بین ناکام رہے گا کہ وہ زوال کاشکار ہور ہا۔ جے۔ بلکہ بیسوال کرے گا کہ ابنی زندگی کے
دسائل اور طرز و کریں تبدیلی کی جدوجہداس کے لیے کیوں صروری ہے ؟"

ایک دوسرا قلمکاراسی مفہوم کوان الفاظیں بیان کرتاہے:

" بلاشبه خلاک طرف انسان کی بین قدمی کی بات بڑی دلجیب ہے سکین ہمارے خیال ہیں ایک انسان کی ایپنے دوسرے انسان بھائی کی طرف ایک فدم بھی بیش رفت کہیں زیا وہ دلیے ہے ادر مُوٹر ہوتی .

تعقراس سب مجھے بعدایک ناریک بہلوا در بھی ہے اور وہ ہے انسانی روح کا محفی بہلوجس کی نلاش ہم نے بیٹر وع ہی نہیں کی۔

یہ بات کمتی افسوس ناک ہے کہم اپنے اس ناریک بہلو کے ساتھ چاند کے دوشن حصے برقدم رکھنے کی کوششن کریں کیو نکے پہلے فافلے کے ساتھ ہی ہم دہاں خوف نعصب اور شک و شبہ کے نخفے بھی نے جائیں گئے۔

حق بات نوبہ ہے کہ جاند کے دوش جبرے تک بہنچنے کی نیادی کے ساتھ ہیں اپنے

کئی بھی دوسری بلندتر چیز کی طون نگاہ ڈلینے کے دروازے ہی بندسے ہو گئے ہیں۔
اس میں کوئی تعجب کی بات بھی نہیں الٹارتعالیٰ این کتاب میں ہمیں بتا چکا ہے کہ
انسانوں کو اسی رنگ پر بیدائ کیا گیا ہے۔ درجۂ کمال نک پہنچنے کے بیے انسان کی آزمائش
اس بنیا د بہہے کہ وہ اپنی طبیعت کو سنوارے اوراس کی باگ ڈور پر اپنا قابور کھے نہ یہ کہ
اس کی خواہنتات کے سلمنے سیرانداز ہو جائے۔

ال في تواہمان عرب الدار ہوجائے۔ نُدِينَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّه لَوْرِينَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَسَاطِيْرِ الْقُنْطَى وَمِنَ النَّاهَبِ وَالْفِصِّةِ

وَالْحَيْلِ الْسُوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْتِ مَ

حُشْنَ الْمَالِهِ وَالْعَلَانِ ١٨٠)

لوگوں کے بیے مرغوبات نفس، عور ہیں اولاد
سون چاندی کے دھیر، چنیدہ کھوڑ کے مولیٰ
اور زرعی زمینیں بڑی خوش آئند بنادی کئی
ہیں مگر پیسب دنیا کی چندروزہ زندگی
سے مامان ہیں حقیقت ہیں جو ہہر ٹھکا نہ
ہے دہ النّد کے یاس ہے۔

آج جو تجیز برنشان کن ہے وہ بیسے کے علمی و صنی میدان میں انسانی عفل نے البی زیردست میں قدی کرل ہے ۔ زیر دست میش قدی کرل ہے جس کی وجہ سے انسان میں کیر وغرور بیدا ہو گیا ہے۔

میکن ایک طرف نوعفل نے کامیابی کرما تفدیم اصل طے کیے دوسری طرف دوسری

انانى خصوصيات ابنى كبلى حالت بى برجامدر ككيس ـ

اپنے نبک بھائی کے خلاف ابن آدم میں دہلک حدولیا ہی باقی ہے۔ ہاں لاٹ چھپلنے کی طریقے کے تعلق سے قدیم نا واقفیت اب دہانت وتخر بہ میں بدل گئی ہے۔ آج انسانینت سائنٹی ترفی کے مہم ترین تغراب کو اپنی ذلیل ترین خوامش کی تکیل کے بیے استعمال کرنے لگئے ہے۔

ا ہے کاش انسان نے ذہنی وفلبی دونوں پہلوؤں سے ترقی کی ہوتی اور کاش اس نے دنیا کی زمام کار ہاتھ ہیں لینے وفت آسمان کی طرف نگاہ اٹھا نابھی صروری جھا ہونا۔ دنیا کی زمام کار ہاتھ ہیں لینے وفت آسمان کی طرف نگاہ اٹھا نابھی صروری جھا ہونا۔ لیکن دہ اس کے بد سے صرف دنیا وی زندگ کو بوجنے دیگا، جو کچھاس سے ماور اسے اس کا انکار کرنے دیگا، اینے فالق کو نظرا نداز کرنے دیگا اور دوئے زمین ہیرخود اپنے آپ کو دى اور كبيے اپنے مفصد كوياتي كميل نك بہنچانے بى كاميا بى حاصل كى<mark>.</mark>

فوجیں اینے نظریات کوعلی منفوں نے علی روپ دینی ہیں۔ مدربین نعلیم دینے سے پہلے البے طریقوں کی مزبریت لیتے ہیں جن سے غلطبوں سے بچاجا سے را دران سب کا مفصد یہی ہونا ہے کہ آدمی خیالی دنبا سے علی دنبا ہیں بہنچ جائے۔

تھردینداری کے میدان میں یکیسی آفت ہے کرعبادت کے ساتھ جہالت، کم علمی اور

انگ نظری شامل ہوجائے ؟

کونا وُنظر عبادت گزارد ن میں بدعات وخرافات کا دُور دُور ہ ہوناہے اوران کے بیے دون میں غیر ضروری تنصقب وجن اور بیے جا اطلاص پایا جاتا ہے۔ ہوسختا ہے ایسے لوگ زیادہ پاک دل بھی ہوں لیکن بیطلمی کے ساتھ مند دین درست ہوسکتا ہے۔ دُونی قوم کامیا آب

ا بیسے اوگوں کا علاج صرف یہ ہے کہ وہ علم حاصل کریں اور ذہن ہیں وسعبن بیدا کریں فذیم زمانہ سے اہلِ دین کے ساتھ میں مصیب نہ ہے کہ مصل ان کانی تجھ لباجا ناہے کا نسان نظر یا تی علوم سے آگاہ اور دین مسائل کی عبار توں اور ان کی نشر حوں سے وافقت ہوا وربس مسلم علی دنیا ہیں اسے کسوٹی پر جراحصا پر تا ہے توالیا لکت اسے کہ وہ کوئی دوسرا انسان ہے اور اسے کوئی علم حاصل نہیں ۔

مرحوم احدامين فياس موضوع بدروشني والنظيوت تكهاب

رد المعدی کے دنیای ہر شے اپن فطرت کے مطابق علی کرتی ہے اوراس کے خام روباطن میں کوئی فرق ہندی ہونا۔ اس کے اعمال ہمیشہ اس کی فطرت کی ترجانی کرتے ہیں۔
خلاہر وباطن میں کوئی فرق ہندی ہنونا۔ اس کے اعمال ہمیشہ اس کی فطرت کے کروہ دھوکہ دے میں ہونا اور کرتا ہے اپنی فطرت کے برعک طاہر کرتا ہے دہ کہنا وہ ہے جس کا اسے نفین نہیں ہونا اور کرتا وہ ہے جو کہتا ہنیں۔

ہے۔ بہا اور تا نبہ ہرایک اپنی نطرت پوری سپجائی کے ساتھ ظاہر کرتا ہے۔ کلاب سے پومے مبیب ادرایلوے سے درخت ہمیشہ بچائی کے ساتھ اپن نطرت کی دون اور باخفون كو باك كرنا چا جيدا ورائل زنمالي سيخبشش طلب كرنى چا جيدي

یہ جیرت افروز جلے ہم دینداروں کو دعوت دےرہے ہیں کہ ہم وہ الہی پیغام پہنچانے کی ذیتے داری اداکریں جوہمیں کلام خدا ادر حکمت انبیائے ورانت ہیں ملاہے۔ انسانیت جس دین کے لیے ترقیب رہے دہ صرف ان علوم کا نام نہیں جن کی صحت کا یقین کرنے کے بعد عقل تصدین کرتی ہے۔

دین اس کے پیلو برمپلو ذاتِ خلاکے وجو دکے احباس کا بھی نام ہے جس سے ڈوح ک نشننگی بھبنی ہے اور وہ رضا دسربلندی کی طرف ا ماد ہ سفر ہوتی ہے۔

براخروی سعادت کااحماس ہوا ہے جیسے بعض لوگ کوئی برطاعہدہ یاز بردست دولت

بلنے کے بعد دنیا دی سعادت محسوں کرنے ہیں۔

یز حشوع وخصنوع سے تھر لورنماز اور دل کی پاکیزگ کے ساتھ روزہ بیں الٹرنغالی سے انبیت کی صورت بیں علوہ گرہوتا ہے۔

ہمارے اسلان کوام نے اس میدان بی خاصی کوشنیس کی ہیں کاش ہم ان کی تخربروں کو گئر میں ان کی تخربروں کو گئر میں ان کو گردوغبارسے صاحت شفات کر کے خود بھی فائدہ اٹھاتے اور دومروں کو بھی فائدہ ہنجاتے۔ ایسا کرنا صروری بھی ہے۔

بس نے عفا کہ کے موضوع ہر ''عقا کہ نفسیہ'' بڑھی بھر نضو ن کے موضوع براب عطار اللہ کی مٹرح '' ابن عجیبہ'' بڑھی اس طرح ان موضوعات ہر دیگر کیا بول کا مطالعہ کیا تو محس ہوا کربہت سے اعلیٰ خیالات کے ماتھ کچھ خید معولی جیزیں خلط ملط ہوگئی ہیں جفیس از سر نو صاف کرنے کی مفرورت ہے۔

بلا شبصر ورئ ہے ایک ایسے علم کی جونظریا نی دہی خفائق کولاز می اخلاق وکردام سلسل عل اور بامنفصد دمتواز ن طرز زندگی ہیں بدلنا سکھائے۔

اس سلسلے میں دوسروں کے بخربات کو نظرانداز نہیں کیا جاسکتانہ یہ کس طرح انفوں نے خواہ شاتِ نفس کامقابلہ کیا، کیسے دشواریوں کو دُورکیا، جو کچھ کھا تھا اسے کیسے ملی طبیق عل کے بغیرنظریہ کی حیثیت یونانی مباحثوں، یونورسٹی کی بحثوں اور پہلوانی کر ننوں سے زیادہ نہیں ینظریہ کی طافت وخفانیت قواسے علی روپ دینے بیں ہی ہے۔

ان آن اگرگوئی اعتقادر کھنا ہے تواس کامطلب یہ ہے کہ وہ اس پرعلی کہ تاہے اور اگراس کی دعوت دیتا ہے قواس کامطلب یہ ہے کہ وہ خوداس کا بخر بہ کر کے صبح سمجھ حکا ہے در ندصر ف الفاظ کا کھیل مجلس گیب بازی ، ذمنی قوت کا اظہار اور بجث ومباحثہ کی صور ف در موانی ہے اور اس کا کوئی نتیج نہیں کل سکتا۔

آج بلندترین اصولوں مثلاً "ان نی حقوق" بین الاقوامیت" اقلیات کی حمایت و تخفظ مجھوٹے ملکوں کے حقوق کی حفاظت اور سماجی انصاف 'وغیرہ کے ساتھ آفن یہی ہے کہ علی دنیا سے ان کاکوئی تعلق نہیں ۔ نہ یہ نعرے بلند کمنے والوں کے دلوں کی ترجمانی می ان سے ہوتی ہے اور جب نک الخیس نافذ نہیں کیا جاتا ان کی کوئی قیمت واہمیت نہیں ہوسکتی ۔

ہمارے مفکرین وصلحین کے کم از کم نوے فیصدا نکار دنظریایت را تنگاں ہیں کیونجہ ا فلاطون کے فلسفہ کی طرح انتیس علی روپ نہیں دیا جاتا۔

حکیمتی نظام کی اصلاح ،جہالت، نظرا ورامراض کے خلاف جدوجہد وغیرہ کے نام منصوبے دھرے سے دھرے رہ جلتے ہیں اور پیسب اس بیے کرنظریہ اور عمل کے درمیان ناری کٹا ہواہے۔ کرنٹ کیسے دوڑھے۔

اگریم وافقی اصلاح چاہتے ہیں توسب سے پہلے ہیں اس برغور کونا چاہیے کو نظریہ کوعلی روپ کیسے دیا جائے۔ کوعلی روپ کیسے دیا جائے۔

اس جير كوصوفية مقبقت "كانام ديني إلى ـ

ترجانی کرنے یں ادر مہینے اپنی نظرت کے مطابق ہی بھول یا تھل دیتے ہیں۔ ایک بار بھی البا نہیں ہوتا کرسیب کے درخت ہیں ایلو سے تھیل جا بیس ۔

کھوڑا، اونٹ اوربیل ہمبیندابی نظرت کے مطابق ہی کھانے بینے اور کام کرتے ہیں۔ کبکن انسان ہمینندابی حقیقت ظاہر نہیں کرتا کھی وہ بھوک ظاہر کرتا ہے جب کہ

اس کابیٹ ضرورت سے زیا دہ بھرا ہونا ہے، تھمی وہ اظہارِ بندیدگی کوتا ہے جبکدول بن نفرت بھری ہوتی ہے تھی وہ خلوص ظاہر کرنا ہے جبکہ دل بین فریب بھرا ہوتا ہے یا تلاکھی

وه دل سے پاسر مایہ برست مونا ہے لیکن ظاہر ایکونٹ اور سوشلے مینا ہے۔

انسان کے سوا ہر جیزوہی ہے جودہ فطری طور پر ہے ریکن انسان اکٹر اپن فطرت کے مطابق نہیں ہوتا یہاں نک کر ایک فطری فریو ہے لیکار کو کھنا پڑا" زبان دل کے احراسات کی ترجمانی کے بیے نہیں اسیجاد ک کئی ہے ملکاس بیے کردل کے محسوسات کو جھیا سکے اور لوگوں کی نظروں سے او جھل کرسکے ناکہ لوگ حقیقت کو نہ جھر سکیں "

انسوس ناک بات به به کدانسان جننا ذبه بن اور ما هر بونا به اتنابی این صبح نرجمانی مسعد در در دو نام این این صبح خرجمانی سے در در دو نام به از نابی وه ابن صبح ترجمانی سے قریب بونا ہے "

انسان کی قبیت داہمیت اس بیر نحصر نہیں کہ دہ کننے حفائق اور مبلند نظریات تک پہنچ جا تاہے ملکہ اپنے نظریات کوعملی روپ دینے اورا بی داخلی و خارجی زندگی کوئم آئیگ کرنے پر ہے ۔

بہروسختاہے کوانسان بڑا فلسفی ہولیکن علاوہ ایک دلیل اور کمبینہ خصلت انسان ہو جیا کہ بڑھا بھریز فلسفی بجن کے بارے بی بیان کیا جاتا ہے۔

ابیا ہونا ہے کہ ایک آدمی آپ سے شراب وجے کے بائے میں نہایت بلیغ گفت گو کرتا ہے اور ماہم اندولائل سے ان کی مضرت نتا بین کرنا ہے لیکن علاً وہ شرا بی اور جو بے باز ہونا ہے کیونکہ وہ اپنے دل کی ترجمانی نہیں کرنا اس کے ظریایت اور علی بیں کوئی مطابقت نہیں ہوتی ۔ نہیں ہوتی ۔

ہم یں سے کہتے انتخاص طوطوں کی طرح برٹے برٹے الفاِظار بان سے دہرانے رہت<mark>ے</mark> ہیں لیکن کہنے والوں کے دلوں میں ان کی حقیقت نلاش کریں تو کھے تنہیں ملے گا۔ افوس ناك بات بىرے كەلىنەتغالى كەلىنىغ بىمارابىنىز معاملە كچەليا بى جەيدىتى بری بان ہے کہ وک فرائض اور دیجرعبادات اس طرح اداکریں کہ وہ دہی طور برغائب ہوں مذ ان کے اذبان بی ان کے معانی ومطالب ایکی ندان کے دول بی ان کی حکمت جاگزی ہو۔ باهرين نفيات كهنة بن كمختلف كام انجام دينے وفنت انسان كا احباس مختلف درجے يرمني المبير بحجهي محل شعوري حالت رمني ہے اور مجھی نيم شعوريا لا شعوريں احساس رہاہے۔ جو کام عاذیاً کیے جانے ہیں ان میں نیم شور کی حالت رہتی ہے اور یہ حالت جا**لوروں** ميسي بوقى ميح وشعور كے بغير منعين كام بخوبي انجام دينے رہتے ہيں۔ جب دینا عمال بھی محض عادت کی طرح انجام دیے جانے لگیں اوران کے ساتھ مطلوبه ذمنی شعور دبداری نه بوتو وه دواسے زیاده مرض بن جاتے ہیں۔ بلکه اگربیدارمغر منکرین ندایمی زندگی مے میدانوں بین اس طرح کے عافل وخفیة ذہن عبادت گزاروں کے مقابلے میں آئی کے توبہت جلدان پر غالب اُ جا بی گے۔ الترتنعا كى نے دین كومونوع اور ظاہرى شكل معنى ولفنظ اور حبانى حركت كے ساتھ فهی بیداری و شعور، دونول سے نعلق بنایا کے اب جو باطن کوچور کر صرف طام کو اضتیار کرے گا وہ دین کے سانخد کھلواڑ کرے گا۔ ایک سچامومن جب سخیدگی سے عبادت کرتا ہے تونیک نبتی سے ساتھ السٹر تعالیٰ ك طرف متوجد ربتا ہے۔ وه غرده ہوتا ہے اوراس سے بحینے کے طریقے سیمتا اور اینا تا ہے۔ اس كى كوشتوں كے بھى كى درجے بوتے ہيں۔ سب سے بہتر کامیا بی اس شخص کی ہوتی ہے جوابینے عمل کو ظاہری دعنوی دونوں اغنیارسے معفوط کرنے جاتے اورسبسے درماندہ وہ خص ہوالے جسے شیطان غافل

## تنرليت وحقيقت

ایک دن نمازختم ہونے ہی ہیں اپن جگہ بیٹھا ہوا اذکارِ مسنونہ کا درد کر رہاتھا اور نبیجے تخیداور یجیرے مطالب برغور کر ناجارہا نتھا کہ اچانک شیطان نے اپنا انٹردکھا یا اور میراد ماغ ایک محاملہ کی طوٹ متوجہ ہوگیا اور اس کے مختلف بہلوؤں میں الجھ گیا بھر جب بیں چونکا تو آخری کلمات میری زبان برجادی نتھے۔

یں نے قول وعل میں تضاد کی اس حالت کومحوں کیا اور مبر مے ممبر نے سوال کیا: کیانم دافعی اسپنے بروردگار کے ذکریں مشغول تنے۔

جھوٹ کی کوئی گنجائٹش کہاں تھی میرادل دوسری ہی وادی میں گشت کرر ہانھا اگر جبر زبان حب عادت ذکر کے کلمات اداکرری تھی ۔

گویایں حاصررہ کربھی غائب نھا، یا غائب رہ کربھی حاصر نھا۔ اور جو کھے زبان سے ادا کررہا نھااس کی بنا برمبراشار ذکر کرنے والاں ہیں نہبیں ہوسکتا۔

ظاہر ہے ہم جو کلمات زبان سے اداکرتے ہیں اوران ہیں جو معانی و مطالب بہنہاں ہوتے ہیں، د دنوں کے درمیان بڑا فرق ہے۔

اگر ہونٹوں سے الفاظ کی ادائے سے معانی ومطالب بھی فوراً حاصل ہوجانے جیسے بٹن دباتے ہی بجلی کا بلب روش ہوجا ناہے تو بات دوسری ہونی لیکن الفاظ اور ان کے مطاب کے درمیان بڑا فاصلہ ہے۔ کھول دے اور جات و چوبند ہو کر اس کے مفہوم ومراد کو دل و دمان میں جاگزیں کرے

الترني أين بندول ك صفت بيان فرماني بي :

جفين اگران كررب كرآبات شناكر نصیحت کی جانی ہے تو وہ اندھے اور ہیرے بن كرنبي ره جاتے۔

وَاتُّنِ يُنَ إِذَا ثُوكِرُ وُابِالْيَتِ البَّهِمُ كَمْ يَخِرُّ وَ اعَلَيْهَاصًّا وَعُمْيَانًا ٥ والفرقان ۲۲)

السُّرنتالي سينعلق درحفيفن يتنقاضا كرتاب كرادهراً دهر كخيالات،اداكاري اور تصنع سے دورر باجاتے۔

ا دھرا دھرے خیالات ہیں متنغولین کا مطلب بہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو دھو کا وے رہاہے اور باک کی امیت کو نہیں سمجھتا اہمان کے قوانین یے دریے جا دنوں کے درتے ان فنف كوآد مائش كى كسو فى يرد استى بى تاكەيد داھنى بوجائے كدانسان تابت قدم رہتا

بے یا شکت کھاکر بیائ اختیار کرلتا ہے۔

ٱمْ حَسِبُتُمْ ٱنْ تَكُ ثُلُوا الْجَنَّةَ وَدَسَمَا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّهِ الدُّيْنَ جلهك قامِنكُمْ وَيَعْلَمُ التَّعَابِرِيْنَ٥ وَلَقَدُلُ كُنْتُمْ تَمَنُّونَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَنُوهُ مِن فَقَدُ لَ رَايْتُمُ وَهُ وَ اللَّهُ مُ مَنْ عُلْمُ وَنَ عَ

(آل عمان ۱۲۲- ۱۲۳

كيائم نے يتجور كولى كداونني جنت بيں یلے جا و کے مالانکرابھی نوالٹرنے یہ بھی نہیں دیکھا کہتم میں کون وہ لوگ ہی جوائل ك راه بي جانبن لرانے واسے اوراس كى خاطرمبركرنے والے ہي تم توموت كى تمالین کررے تفے مگربداس وقت ک بان منی حب موت سامنے نہ آئی منی لودہ اب تنمبارے سانے آگئ اور تم نے اسے أنحول سے دیکھ لیا۔

وشمن کے مقابلے سے پہلے تنہادت کی نمتا بڑی چیز ہے لیکن اس سے بڑی جیے نہ مقابلے کے دفت نابت فدمی اور زندگ کی مجت کو غالب ند آنے دبیا ہے۔ بے کارىفاظى كرنے والوں كوالٹرنغالى سيندنہيں فرماتا۔

كرني كامياب بوجائي

محمی میں آنی نظین سنتا ہوں جن ہیں مناسک جج یاسیرتِ پاک کابیان ہوناہے۔ قومیرا دل رقت سے بھر جا تاہے بھر حب پڑھنے یا کانے والے کا کر دار دہن میں آتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ جو کچھ کہا جار ہے۔ درمیان کتن بڑی خلیج مائل ہے۔

دینی نغے کانے والوں کی یہ ٹولیاں دی ہوتی ہیں جو برے گانوں کے ذریعے لوگوں کے دلوں بی شہوت پرستانہ جذبات بھی محوط کاتی ہیں۔

اسی بیے جب میں کمی گلو کاری زبان سے الٹر نعالی کی مناجات سنتا ہوں تو فوراً دل یس بیسوال پیدا ہو تاہے کرکیا یہ واقعی الٹرکا ذکرہے یا محض تفظی صنعت گری ۔ یہ بیر بیسوال بیدا ہو تاہم کا نوانعی الٹرکا ذکرہے یا محض تفظی صنعت گری ۔

آخردین نغمول میں اوا کاری کی کیا صرورت ہے؟

کیا آپ نے شہور قاریوں کے منہ سے نلا دین سے طبیوں ہیں کلام پاک ساہے اور یہ دیچھ لہے کہ دہاں کس طرح شور شرا بہ ہونا ہے۔؟

قرآن کویم اوراس کے نازل کوئے والے کی عظمت وجلال کے ماتھ یہ ایک طرح کا مذاق اور آیتوں کو نغوں بیں بدینے کوئے کو کا مذاق اور آیتوں کو نغوں بیں بدینے کی کوئٹش سی ہے۔ اس طرح کی محفل سے نہ کسی کے دل بیں انتظر تعالیٰ کی یا دبیدا ہوتی ہے نہ کوئی آٹھ اسٹ کیار ہوتی ہے ، نہ طاعت کا جذبہ انجر تا ہے۔ قاری اور سامے دونوں دیسے ہی اپنے اپنے کھموں کو لوٹ جانے ہیں ۔

ایک ذی ہوسش آدمی سے یہ تو نغ کی جانی ہے کہ جو کچھ کہنا ہے اسے مجھاہے اس کاشعور دکھتا ہے ادر دہی مراد لیتا ہے۔

نماذی سے بہی مطلوب ہے کہ جب انسان اپنے پر دردگار کے ماضے کھڑا ہو تو اسے اس کا احساس ہو کہ دہ کس سے سرگری کی در السید جب وہ السیر اکبر کہے تو ذات پاک وباعظت کا احساس اسے دوسری چیزوں کی طرف توجہ سے غافل کرنے ۔ السیر اکبر کم ہم کرنماز سنسروع کرنے کا دانہ ی بہی ہے ۔

جو قرآن سریف کی نلاون کرتاہے اس سے بیم طلوب ہے کہ وہ اپنے دل کے دیریجے

ابن عجيبه اني سرح بي الكفته بي: «صوفیه کے نزدبک اعال کی تین نسمیں ہیں علی سٹر بیت ،عمِلِ طربقیت اور کی حقیقت بادوس الفاظي على اسلام على ايمان اورعمل احمان - يَا بالفاظِ و بَرَّ مَبْتَد لِيلَ كاعمل متوسطبن كاعل اور كاملين كاعل كوياس لبيت كامقصدظا برى اصلاح ،طريقت كامقصد باطن كاصلاح اورحفيقت كامفصدنييون كاصلاح بع اس طرح ك عبارتون بين الفاظ كالهيل اورمهاني ومطالب كوضلط ملط كونازباده ب شربيت أذ ظاہروباطن دونوں كاصلاح كے بيے ہے اور دين عبادت واحمان ايك دوسرے سے مروط ہیں اخیں ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا کتا۔ يرَّصُور كِقر آن وسنت بِي دونم كے معانی بوتے بیں ایک فیم نثر بیت كی طرب ات ارہ كرتى ہے دوسرى حقيقت كى طرف باطل ہے۔ دين بين اہل شرابيات أورابلِ حقيقت كى کوئی تقسیم نہیں ہے۔ اب عبية كي يه مثال صبح تنهين كه جاؤجنت ين ابنے اعمال كے بركے۔ ٱدْخُلُو الْجَخَّآةَ بِمَاكُنْتُمْ تَعْمَلُونَ٥ یں اہلِ شریعیت کی طرف استارہ ہے۔ ادراس مديث بسائل حقيقت كى طرف الثاره بعكم: وتم من سے کوئی شخص اپنے عمل کی بدولت جنت بین داخل نہیں ہوسکا!" كيونكوم الماؤل كائمة ال بيرمنع بي كرجنت بين جان كي يعل نا كربو ب اور یرالیا شرعی سبب ہے جس سے کوئی بھی ان ان متنتیٰ نہیں ۔ قرآن دسنت بیں اس کے ان کے رب کے پاس ان کے بیے لامی بيشاردلائل أي: كمم والراست المرعية كالتجوم كالقرب اوروه ال كاسر يرست بداس وَهُوَ وَإِنَّ هُمْ مِهَا كَانُواْ يَعُمُلُونَ -صيح طرزعل كى دجه سے والفول نے اختبار كيا۔

والانعام ١٢٤)

لِمَالَقُونُ مَالاً نَفُعُلُونَ دَكَبُرَ مَمْ كِيل وه بات كِينة بوجوكرت نهيل مو السُّر مَقْتًا عِنْكَ اللَّهِ آَنَ تَقُو لُوْ ا مَالاً كَنزديك يسخت نابنديره حركت ب

تَفْعَلُونَ ٥ (الصف ٢-٣) كُمْ كُووه بان جِكْرِن بَين ـ

دین کی حقیقت وروح سے دور کرنے والی دوسسری جیز ہے عبادت کو ظاہری رسوما سمجمناا ورائفیں کو بہنر طور سراد اکرنے کی کوشش کرنا۔

یه بات آسانی سے مجھ بس آنے وال سے کدول ود ماغ کی بیدادی کے ساتھ فتوری سىعبادت اس زياده عبادت سے بہتر سے جو بے روح و بے جان ہو۔

حضرت ابراتيم والااحاس دل بي جاكزي رمنا جاسيك،

اَتَّنِي كَ خَلَقَ فِي خَلْقَ كِيهِ بِيكِي اللهِ مِن فِي مِهِ بِيدِ اللهِ المِيرِومِ مِيرِي رَبِهَ اللهُ فَمِا ما وَاتُّذِى هُوكَيْطُومُ فِي وَلِينَةِ نِن فَ وَإِذَا بِهِ جِعِ مِحْ فِي كُلُولًا تَا اوربِلِا تَا بِعِ اورجب

مَرِضْتُ فَهُوكَيْتُونِينِهِ والشعل ١٨٠٠.٨) ببار بوجاتا ، بول نووي مجهة تفاديباه-

معاملة فصيح وبليغ عبارتون كى منه سے ادائكى باپيجېيده فلمون كى نشريح كانېبى معلله صرف أننا بے كيم ال جب مثلاً سورة فانحه براسط نو بر لفظ كوسم اس كا دل النارة ك حَمد ذننا كا آئية بن جلسے اور وہ اسى سے نعمت وہاہت كى طلب بي كيوموجائے۔

اس كوصوفيدادرم تبحضرات "حقيقت" كانام ديني بي ـ

اس سفظ دحقیقت) کامطلب اس مصوا کھینہیں جہم نے اوپر بیان کیاہے لین يه كدمسلمان تفظى دمعنوى اغذبار سے ستربعیت كا پابند مو، جسمانی و ذمنی وقلبی مربه اوسیت ربعیت كَى تعليمات كالتر فنول كرے اور فكرى، جذباتى اور على اعتبار سے شربعبت كے معيارتك مہنینے کی کوشش کرے۔

دوس الفاظين يدكه ذكراللى كو دفت دل زبان كرسا تفهم أبنك بوادر حكم الهٰی کیا طاعت و بیروی میں رُوح وجم ایک ہو جائیں۔

بعض صوفیہ کے کلام سے پی غلط فہی بیدا ہوتی ہے کہ شریبین اور حقیقت الگ الگ چیزوں کے نام ہیں۔ ی قبیت تونہیں ہوسکتی وہ بھی تب جب عبادت ہیں کوئی نقص ندرہ جائے جبابام واقعہ ہے ہے کہ ہم ہیں سے اکثر کاعمل اگر جانچا جائے تواسی کے منہ برمار دیا جائے بھرانسان کو دنیا میں دی جانے والی نعمتوں کا حمال کر کے اگر رہے کہ دیا جائے کہ تمہارا عمل توان ہیں سے بعض نعمتوں کے برابر ہی ہے تب کیا ہوگا ؟

مدین مذکوریهٔ فرآن آیات سے محرانی ہے مددوسری مدینوں سے بلکہ اس کا مقصد صرف انسانی غردر کو توڑتا اور الٹر تعالی کی رحمت و درگزر کو یاد دلانا ہے۔ اس پیے جب بعض صوفیہ شریعت و حقیقت کے الفاظ استعمال کوتے ہیں توان کی اسلام یں کوئی اصل نہیں ہوتی کیو بحد الٹر کا دین اس کی نمام مخلوق کے لیے ہے۔

تم اس جنت کے دارث ایبنے اعمال کی وجہ سے بوئے وتم دنیایں کرتے رہے ننہارے يديهال بحرنت واكدموجودي اليسے لوگ جنت بي جانے والے بي جہال وہ ہمیشدہ بی گے اپنے اعال کے مدیر جو وه دنیاین کرتے رہے۔

وَيُلْكَ الْجُنَّةُ الَّهِي أَوْدِيْتُمُوهَا إِسَمَا كُنْتُمُ تَعْمَلُونَ هَلَكُمْ نِيْهَا فَاكِهَاةً (الزخرف ۲۲ - ۲۷) أوللك أصحب الجنثة خاليين فِيْ هَا جَن اعًا بِمَا كَانُوا يَعُمُلُونَ ٥

والحقاف - ١١)

كيكن ساخفري عبادن كزارول سيح يرتعبي مطلوب بسيركروه نواضع اختباركري اورالستر كے حق كو انتابر المجھيں كو اين نيكيوں كے باوجوداس كے ماہنے بيتى سے مہمر ہيں.

اورجن كابه حال مے كر ديتے ہيں جو كيو بجي دینے ہیں اور دل ان کے اس خیال سے كانيخ بي كرجب ايندرب كى طرف بلشا ب وتى بھلائيول كى طروت دوڑنے والے ہيں.

*ۮ*ٵڷۜۜڹؚؽڹؿؙڮٷٛؾؙٷؽ؞ؘٵٲؾؙؗۅؙٳٷۜۘڠؙؖٷٛؠۿؠ وَحِلْهُ أَنَّهُمُ إِلَّا رَبِّهِمْ لِمِعْوُنَ لَ ٱڟٚؽؙك يُسَارِعُونَ فِي ٱلْخَيْرِامِتِ ـ (المومنون ٩٠)

یہاں مرادگناہ کرنااوراس کے انجام سے ڈرنا نہیں بلکہ اطاعت گرنا اوراس کی عدم قبولیت سے درنا ہے کیو بحد ہوسکنا ہے وہ السرتعالی کوبیندید آئی ہوکاس کی پندیدگی محمعبارسے كم ہو۔

صيض شركبف يس اسىمفهوم برزور دبا كباب كعل برمغرور ندبونا چاسيداس كا مطلب عل کی نفی مہیں بلکے عل براطبیان وغرور اور عمل کی انجام دی کے بعد حرائت کی نفی ہے اس کی نفی بھی ہمیں ہے کہ زیادہ سے زیادہ نیکی کی جِلتے۔

يربهت عجيب بان بوگي كه عام مسلمان پر سجھنے لگیں كەعمل لازم ہی نہیں نب بھے قرآن كريم کس بیے نازل ہوا ادررسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی تبلیغ اورامت کواس يرعل برنيار كرنے كے بعے جوتھائى صدى نك جدوج مدكيوں فرمائى ؟

مديث اس بات كي نفى كرق ب كوعل جنت كي حقيقي قبيت باس كي نفي نهي رق که ده جنت میں وخول کاسبب ہے نظاہر ہے جندسال کی عبادت جنت میں دائمی فتیام

ينطري بان ہے كىجب آپ كوئى بېھاميل كھتے ہيں نو كہتے ہيں يتبرب ہے اورجب كو في كور والحيل حكفة بين نو كهما تطقة بن يهزنو تلخب يد ابِاکرکوئی شخص شرب بھیل کونلخ بنا کرا<u>سے بھینکنے کے بید کہے</u>یاا*س کے* بھک نلخ میل كنيرين بتأكواس كهازك بيه كهية وه فرب كارا در جهونا بوكار السركة ام بر مرجيز كواس كى اصل حالت ومنزلت برركه ناجا بيد الله تعالى بى ك ید مجن ادراس کے بیے نفرن ایمان کاج دے اور دہ اسلام سے بیگا نہے جہارے بڑوں ك عرب ند كرے عيوالوں بررتم مذكرے اورعلمار كامفام مذہبے نے۔ الطرنغال نے اپن مخلوقات میں صالح اور نیک دگوں کی تعربیب فرمائی ہے اور ان کے اخلاق اورطرزِ على كأغيين كے مائفه ذكر فرمايا ہے: اوراس كناب بيس ابرابيم كاقصه ببيان كرو وَاذْكُرُ فِي ٱلْكِتَابِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّهُ بے تاک وہ ایک راست با زانسان اور كَانَ صِلِّ لِيُتَّانَبِيًّا-ایک نبی تفا اوراس کناب بی اسماعیل کا ذکر کروده وعد وَاذْ كُنْ رُفِي ٱلْكِتَابِ السَّمْعُيْلَ إِنَّنَّهُ كَانَ صَادِنَّى كاسيحاتفااوررسول بى تفاده اينے گھروالوں كو الْوَعَدِ وَكَا نَ رَسُولِكُ نَبِيًّا وَكَانَ يَامِوْ آهُلَهُ نمازا ورزكواة كاحكم وتباتقا بِالصَّلُوةِ وَالزَّكُوةِ رَمْدِم ۵۴) اہمے وگوں کی تعربیب نسل درنسل علی آرہی ہے اور یہ ایک فطری قانون ہے سے کے وربعبه عبادت گزاروں کی عبادت وتقوی اور بہادروں کی بہادری کوروام حاصل ہوتا ہے۔ الشرتعالي حضرت نوح عليالسلام سي بارسي فرمانا بعيد اوربعدى تنكون بيناس كى تعربف وزصيف وَتَرَكُّنَا عَلَيْهِ فِي الْخُصِرِيْتَ جھور دی سلام ہے نوح برتمام وزیاوالون بی۔

ہم نیجی کرنے والوں کوالیم ہی جزادیا کرتے بیں۔ دہ ہایے وثن بندوں ب<u>ی سے ت</u>فا۔

سَلامٌ عَلَىٰ نُرْحِ فِي الْعَلَمِ لِينَ - إِنسَا كَنْ لِكَ نَجْزِى الْمُتُحْسِنِينَ - إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُومِنِيْنَ - والتَّافُّت ٥٥)

يه حقيقت ع كربرى رسالتون ككاميا في كادارو مدار دوجيزون بررابع رايك

## الشرتعالي كے ليے مجتت ونفرت

عظیم لوگوں کا احرّ ام خروری ہے بمیری مراد ارباب اقترار اوراصحابِ تُروت ددو<sup>ن</sup> سے نہیں۔ ان کوگوں میں بھی کچھ لوگ فابلِ احرّام ہونے ہیں ادر کچھ لوگ فابلِ نفرن و حقارت عظیم کوگوں سے میری مراد ایسے کوگوں سے ہے جو گہراع لم بہترین ادصاف بیدار ایمان اور مخلصار : جدّ وجہدے حامل ہوں ۔

انسانبن کے اس بیش رو فا فطریں اسمہ و شہدار بھی ہیں ، فاموش سے فربا نیاں دینے والے بھی اور السرتالی اللہ و فاری اسمہ و شہدار بھی ہیں ، فاموش اس میں مالداد بھی ہوسکتے ہیں اور صحت میں ہوسکتے ہیں اور صحت مند بھی ، فوج بھی ہوسکتے ہیں اور شہری بھی ، ماکم بھی ہوسکتے ہیں اور معکوم بھی و مہر بان اور صبر و تحمل سے کام لینے والی ماں بھی ہوسکتے ہیں اور معکوم بھی و مہر بان اور صبر و تحمل سے کام لینے والی ماں بھی ہوسکتی ہے اور حیاد اور و فادار یوی بھی ۔

الله تعالى في المين بندول كوبهت مى صلاحينول سے نواز اسے اور ان صلاحينوں كا حرام مى منرورى ہے اور ان صلاحيتوں كے حامل افراد كا مى ۔

اسی طرح کم ظرف دکمینه خصلت لوگوں اور ان کی عاونوں کو نگاہِ حفارت سے دبھنا اور مترد کرنا بھی صروری ہے چاہے ان کے دنیاوی حالات جننے شاندار نظراً تیں اور ان کی طرن سے خوف اور لا لیج کے جننے اسباب و فرائع فراہم کیے جائیں ۔ ان کے ساتھ ہم آنہ گی جرم اور ان کی بڑائی بیان کرنا ظلم ہے ۔ ليراسة روش كيا اوراين عبادت وتقوى سے الله تعالى كى حبت لوكوك كے داول بي بيداكى اور ذکرالہی کے لیے ان کے دلول کو کھول دیا۔

بالشة تعليم ونزيبيت كان الممول كوزبردست عوافي حجبت وحمايت حاصل موئي جس کے بعد سیاست کاروں اور حمراؤں کی فدرا فرائی اور بھی حقیر وید وزن ہوگئ ان میں مسيحى نے بھى اس مرتبيد دمقام كرچيدول كرينے كوئشش نہيں كى تقى \_ كداس طرح نو ان كاعلى بى دائكان بوجاً السبلك يدتوبرميدان مي الشرتعالى كيدكام كرف والول كدرمبان السرتعالى بى كے يع حبت كے مذبات تقے۔

عوابي جذبات بي مجمى مجمى اليية نصورات بهي شامل بوجانية بي جن بيز مكنة جيني كي مرورت يراقى بيد عوام كے نز ديك مبروبهن كم غير معمولى عادلوں اور كارناموں سے خالى بوزا بي خال وه كين بين «حصرت مريم كارزن آسان سياتزنا تفا اوران كى كفالت كرتے والے دحضرت ذكرياعليات الم) دستن زده ده جاتے تفے"

اسى طرح لوگ كجنتے ہیں كەحضرب اسيد بن حضير رضى الله زنعال عند نے تلاون كلام باك شروع کی نوفر شنے نازل ہونے لکے اگروہ نلادت جاری رکھتے قدریند منورہ کی کلیوں میں فرشتے

ہی فرشتے بھرجاتے۔

اسى طرح وه علمار واوليار سربهبت سى خلاف مول چيزى منسوب كرندېب. اولياركرام كى كرامتو ل اوران بريفين كى ضرورت كى با نبى عجيب وغربب مذنك جائيني بي بہت سے سادہ لیرے کسی بزرگ کی طروز ہنسو کسی خلاف عادت بات کو یہ ماننے والوں کے سعيريط جاتي بي ان كى بهت سى تناوك بي ان بالول بريقين كوضيح راسنة كى علامتول مبس

شاركياجاني نكلب بع ينصور كة فالون اسباب كونور في دالى كراسون ان ساری بانوں برنظر نانی کی خرورت كے مانفدى ولايت ہوسكتى ہے باطل اور كغو ہے كيونك ولايت توايمان اور تقوى كانام ہے۔

سنوجولوگ السرك دوست ين ،جوا بان لائداور جفول تيقوى كاراسندافتبارك

اَلَاإِنَّ اَوْلِيَآ اَلَّهِ لاَحَوْثُ عَلَيْهِمْ وَلَاهِ مُنْ مُنْ يَخُزُنُونَ - اَتَّسِينُ مُامَنُوا

طرف رہنها کی برتری اور دوسری طون مانسے دالول کی محبت وافلاص ۔ میرہے خیال میں جدّت طراز مصنف ہی کی طرح سمجھدار و قدر دان پڑھ صنے والے کی بھی

مبرے خیال بیں جدّ نظر ار مصنف ہی کی طرح مجھدار وقدر دان پر مصنے والے کی بھی اس میں ہوگا جس سے وہ اہمیت ہوگا جس سے وہ مجت کرتا ہے۔" محبت کرتا ہے ۔"

اسلامی ارسخ کے آغازیں کوئی مسلمان طبیفہ کے پاس جانا نھا نواس بیے کہ یا تو اُب کی نبیت سے اس کی عربی کرے یا بھراسے کوئی بھولی ہوئی بات باد دلاھے ۔ دور در از کے محاذوں برمجا ہدین اپنے نویں بھا کیوں کی دُعا وَں کے منتظر رہا کرنے تھے۔

الترتعالی می کے بیے باہمی مجن عوام کے درمیان مصنبوط رشنہ دفعلق کا ذریعبہ مخی اوراسی نے زمانے تک قافاء اسلام کو باقی و برقراد رکھا۔

مجرحب حکومت کا نظام انخرات کاشکار ہوگیا نوعوام نے ابنی و فاداری ان لوگوں کی طرف منتقل کر دی جن کے کردار دعلم ہیروہ اغتماد کرنے تنفے۔

مَّم دیجیتے ہیں کرجب امام بخاری رحمندالٹر کوان کے شہر کا ماکم ننگ کرتا ہے نووہ علم کی اتناعت کے بیے دوسرے شہر طبے جمانے ہیں ۔

سبعان النٹرا کی حقیر ہاکم عام حدیث کے سب سے بڑے پہاڑ کو بھاکا رہا ہے؟ بھر النٹر تغالیٰ نے اس کا بدلہ یہ دیا کہا مام بخاری کی عربت شنہروں شہروں اور قبامت نک سے بیے ہوگئی ۔

هُلْنَ اذِكُنْ قَانَ لِلُمُتَّقِيْنَ مُحُسِنَ يِرِقُولِكِ وَكُرَفُهُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَابِ وَ مِن اللَّهِ ا

ا مام احرُّس جالی کا تنقال ہو کے توان کے جنازے بیں شرکت کے بیے سالا شہرائٹہ بڑتا ہے آ پے کے جال بی انھیں سزادینے والے فلیفہ کے جنازے بی کتنے لوگوں نے شرکت کی ہوگی ؟

مرف محل کے چند وظیفہ خواروں نے!! عوام ان فقہار وعلمار کے ارد کرد اکھتے ہوگئے تنصے جفوں نے اپنے علم سے لوگوں کے کھڑے رہ گئے مجرم نے ان کی طرف دیجیا اور بولا۔ یہ النٹر تعالی کا عطا کردہ انعام ہے اور وہ رحم، اس کا فیصلہ تقا۔

ظاہر ہے اس طرح کے قصلوں کا لوگوں کے ذہوں برشفی اثر برط تا ہے۔

میں حب نوجوان نفا توا بک بار مصر کے کی گاؤں بیں ایک بیکار گذرے کیرائے پہنے
ہوئے اور براگندہ حال شخص کو می کے ایک شلے پر بیٹھے دیجھا۔ ابک آدمی نے کہا یہ فلال ولی
ہیں بیں بنجر نوجہ کے آ کے برڑھ گیا تواس شخص نے ملامت کرنے ہوئے کہا کہ کیار سول اسٹر
صلے الٹرعلیہ وسلم نے نہیں فرما یا ہے کہ "بہت سے براگندہ بال و شکسة حال نظر آنے والے
ایسے ہونے ہیں کہ اگر کوئن قتم کھالیس تو الٹر تعالی اسے پورا فرما دیتا ہے'۔

يس نے كہاكداس مديث شريف كايبال كيامونع ہے؟

یں نے دہا کہ اور کا طریب ایک کی اور ہے ؟ حدیث بیں ان عظیم صلاحینوں کی طرف اتارہ کیا گیا جو نفر وغربت سے ختم نہیں ہوجاً یں سہبت سے براگندہ حال کو گئے عطر لباسوں والے خوشحال لوگوں سے زیادہ عزر ہونے ، ہیں کیونکہ امام تا فعی کے بقول ان کے لباس برنظر والی جائے تو دہ چند سکوں کی مالیت بھی نہیں رکھتے لیکن ان سے اندرا سے فیمتی ہونے ہیں اگر تنہارا یہ ساختی ولی ہونا تو بے دور گار رہنے کے بجائے کچھ کما تا اور اپنے جم کوصاف تھرا رکھنا آخر کی ولایت کی کوئنی فنم ہے؟

اس سے ابگار نہیں کی اجاست کہ قدیم وجدید زمانوں ہیں ایسے ابھے لوگ ہوئے ہیں جو ایمان ولیے ان سے خلاف معول کرامتیں بھی صادر ہوئیں جو ان سے خلاف معول کرامتیں بھی صادر ہوئیں جو ان ہر انسٹر تعالیٰ کا خاص انعام تھا اور بدنزین حالات میں ان کے لیے نجات کا ہوئیں جو ان ہر انسٹر تعالیٰ کا خاص انعام تھا اور بدنزین حالات میں ان کے لیے نجات کا

یکن آخر دوسرے دوگوں کواس سے کیا فائدہ پہنچ سختاہے ؟ جب ابنیائے کوام کسی کو نفع نقصان پہنچانے بیر فا در نہیں نوان سے کم تر مر بنے سے کوک کس طرح قادر ہوسکتے ہیں ؟

 ان کے بیے می خوف اور رہے کاموفع نہیں ہے۔

وَكَانُواَ يَيْقُون - ريونس ١٩٢)

لمِذاجن مرديا عورت بي ابيان وتقوي جع بوكيا وه ولى بـــــ

جوعورت الترتعالى كى موخى كے مصول كى بنت سے اس كے مقوق كى ادا كى كے ساتھ الى ہے عورت الترتعالى كى موخى كے مصول كى بنت سے اس كے مقوق كى ادا كى كے ساتھ الى ہے كوئے كى ہدور شن كرتى ہے اور البینے شوہر كوخوش كے كوئے كى كوئے كے كوئے كى كوئے كے كوئے كى كوئے كے كوئے كى كوئے كے كوئے كى كوئے كى كوئے كى كوئے كے كوئے كى كوئے كے كوئے كے

بربالكل خرورى نهين كراس سے كوئى خلائ مول كرامت صادر مو ولابت كى كمبل كے ليے كرامت كى خراب اوروں ہيں كائى كمبل ك ليے كرامت كى منزط مضحكہ خبر ہے اور دين بي اس كى كوئى بنيا ونہيں ۔ بسااو قان خلائ ممول چيزوں كاصدور \_ جس برعوام فريفية بہيں \_ البيے كوگوں سے بھی ہوجا تا ہے جوابمان و استقامت سے بريكان ہو چيكے ہوتے ہيں بی نے بہت سے البيے كوگوں كر بارے بیں بڑھ استے جن كا اسلام سے كوئى نعلق نہيں كي ن الخول نے البيے خواب د كھے باالبي بيٹين كوئياں كيں جوبعدييں سے تابرت ہوئيں ۔

کیک الٹر تعالی سے تعلق سے بغیرا در گراہی کے ساتھ کی چیز کی کوئی فدر وفیب بنیں ہوسکتی ۔ چاہے کوئی پانی برحیل کرد کھائے یا جہینوں کا کھانانہ کھائے ۔ ایمان ادر بہترین کر دار کے بعد ہی محمی چیز کی قدو فیبت ہوسکتی ہے ۔

ایک شخص نے کوئی جرم کیا۔ لوگول کو معلوم ہوگیا اور اسے بجر شنے کے بیے دوڑ ہوے وہ محاسکتے بھا گئے دریا کے کنا اسے بہنجا اورزین ہی کی طرح بانی بر دوڑ نے درکا۔ لوگ وہشت ذدہ

اصحابِ فنور سے کچھے امبدی والبند کر لیتے ہیں لین الیمی یاان سے کہیں زیادہ امیدی محلول کا چکر سے کو امبدی والبند کو البند کرنے کا جذبہ کم کریں اور الٹر کے سواد کی مردوں یا زندوں سے امبدی والبند کرنے کی طون راغب کریں منزد کیے جانے ہی کے لائق ہیں ۔

عفیدی نوجید کے نعلق سے حساس ہونا جا ہیے لیکن بدورست نہیں کرا بک شرک کو باطل فرار دیا جائے دوسر سے شرک کو فابل فبول ۔ یکتی افسوس ناک بات ہے کہ آدمی کا دل الٹانش کی باد سے خالی ہوا دراس ہیں زندہ بامردہ دوسرے انتخاص بھرے ہوئے ہوں۔

سروزی پوری کوانے کے بیے خود السرنالی سے مددمائی چاہیے کی قبر پر جاکوم آب فرسے مددمائی جائز نہیں اخریب سے بڑے بادٹاہ کو چیوٹر کراس کے می بندے سے لٹکنا کیسے روا ہوسے آجے ۔ آخرصا حب قبرا پنے ہی جیسے دیگرانیانوں کے لیے کیا کرسے کے ک فدت رکھاہے؟ یہ جی بہت افسوس ناک بات ہے کہ مسجدوں میں قبریں بنائی جائی یا قبروں پر سجدیں بنائی جائیں ۔ اس کی حرمت صاف صاف آجی ہے بہت سے مقامات برآج کوگ کی ولی ہی ک قبر پر مبجد بنا نے ہیں اور عوام یہ سمجھتے ہیں کہ دہاں مرادی پوری ہوئی ہیں۔

قبروں برعارت کی نعمیر ان برجادری چراها نا اقیمی دھانیں سگانا اور دہاں زائرین کی معیر اکٹھا کر زارک عام رواج بن گیا ہے جبکہ ان باتوں کی کوئی دینی بنیاد نہیں ۔

یں فاہرہ کے ایک سزی فروش کوجا نناہوں جس نے ایک مسجد تعبر کی اوراس کے بننے کے بعد بداجانت حاصل کولی کہ اسے مرنے کے بعداسی ہیں دفن کیا جائے اور یہی ہوا اور اب اسے ولی سجھاجا تاہے۔

امام حسن البنا لكفت أبن ا

س صالحین کی محبت اوران کے نبک اعمال کی تعربیت اوران کا احترام السُّر نعال سے قربت کا ذریعہ ہے السُّر نعالی کے اس قول بیں اولیاری کا نذکرہ ہے کہ اَگُذِیٹنَ الا مَسُوّد وَ کَا مُنْوَا مَیتَّقُونَ ۔ جوابمان لائے اور جنوں نے تقویٰ گارویا متیارکا۔

ريونس ٢٣)

اختبار ركفنا موں نركسى بعلائى كا كم و مجھے الٹاري تحرفت سے کوئی بجا بہیں سکتا اور مذیب اس کے دامن کے سواکوئ جلتے بناہ پاسکتاہوں۔

قُلُ إِنِّي لَن يُنْجِيْرَ فِي مِنَ اللَّهِ اَحَدُ وَلَنُ أَجِلَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَلًّا.

بعض لوگوں برمنفی رجمان کا غلبہ ہوناہے نووہ دوسروں کی فیمن برزندہ رہما چاہنے

بين اورنغيركسى سبب كواخني اركيه بوتے صرف نسبت بى كوكانى سمينة بير.

ایک قصة مشهور بے کرجب انگریزوں نے گزشنة صدی کے دوران فاہرہ بر فنضه کیا نوایک انیمی امام شافعی کی فبر برگیا اورا تفیس برا بھلاکھنے کیا کہ انفوں نے حملہ آور دں کو پیا کرنے یں کیوں کونا ہی دکھانی ۔ ایک دوسر لے نیمی نے معذرت کرنے ہوئے کہا کہ جب ان سے كهيں برائے بزرگ امام سين رضي السرتعالي عنه حمله آوروں كو پيانهيں كرنچے تو يہ كيا كرنے ؟ دلچىپ بان بەسپەراسى سەملى جلى بان سانۇپ صدى بىجرى بىراس دۆن بىش لوگوں کی زبان بیرا فی تھی جب نا تاریوں نے بغداد پر قبصنہ کرلیا تھا۔

أَتُوا صَوْبِهِ بِلَهُ مُسَمَّمَ فَوْمٌ طَاعُونَ - كيان سب في السرير ولأسجوة

رالداديان٥٠٠) كرليائد بنبن بلكيب كرن وكن ب

ان قبروں بیں ان فی وجو دکی بوسیدہ ہڈیوں کے سواا درکیا ہے روحیں تو کہیں دُور اليفة هكانول بريهني يحيى بي ينب بهي ببي ايك جذباتي تعلق رنها ہے كدان بيں ہماري محبوب بمتبال مدفون بب اورابك زمانه گزرنے كے باو بود بھى بم ابنے آبار واجداد اورا سلان كو بعول نہیں سکتے۔

قروں کی زیارے سے یا دیں تازہ ہوتی ہیں آنسو جاری ہونے ہیں اور ہیں یہ احماس ہونا سے کہ چاکیے جننے دنوں زندہ رہ جائب ہمارا بھی یہا نجام ہوناہے۔

میں اس بیے قبروں کی زیارت کی نزغیب دی گئے ہے کاس سے دل زم ہونا ہے ہم اپنے الملان کے بیے دُعاکرتے ہیں بھی کمی فبرک زبارت سے شجاعت ومردانگ کی یا دیں نازہ ہوتی ہیں اور ہم صاحب فبرکی فدرا دراس سے و فاداری کا اظہار کرتے ہیں۔

قبروں کی زیارے کامطلب ان کی عبادت کرنانہیں ہے۔ مجھے علوم ہے کیفض لوگ

## ابيان بالغيب

اسلام نے نکری آزادی برکھی پابندی نہیں سگائی بلکہ دہ گہرے غور دنکراور جرآن مندانہ بحث و تحقیق برا مجاز ناہے۔

قرآن کریم نے ذہنی وا جناعی صلاحیتوں کوجن پرزنگ لگ چکا تفاجر سے فیل کیا انسانیت کے فدیم ورز کو از سرنو زندہ کیا اور نشاۃ ٹانید کی داغ بیل ڈالی ۔

نیکن صدیوں سے ان دہن درماندگی کا شکار ہیں جس کے دوروس افزات نما بال تقت

طے جارہے ہیں۔

بی دیگر آسمانی مذاہب کی طرح اسلام نے بھی ہماری اس دنیا سے ما دراد کی نیم محسوس دنیا وک سے بارے بیں بتا یا ہے شتلاً زندگی وموت سے فرشنے ہیں جن ہیں جو ہماری بی طرح ایمان کے مکلف ہیں اور ہماری ہی طرح ان بیں بھی بڑے بھلے دونوں طرح سے افراد ہیں۔

ان دنیاؤں کے نعلق کے ہمارا علم محدود ونا تص ہے دین ہی نے ان کا اتبات کیا ہے اوران کے وجو دیر دلالت کرنے دالی نصوص کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔

کین توہم پرست اورخرافات ہیں دلیہی لینے والے لوگوں نے ان فیب کی چیزوں کے بارے ہیں بہت سی باہیں گھڑلی ہیں اور ایسے ایسے تصرفات ان سے منبوب کر قیار ہیں جن کا دبن سے کوئی اثبات نہیں ہونا۔

جننا ہمیں بتایا گیاہے اس کا ماننا صروری ہے لکین توہم بہتوں کے گھڑے ہوئے

شرعی حدود سے ساتھ ان کی کرامرین سلیم شدہ ہے سیکن یہ اعتقادر کھنا صروری ہے کہ اولیائے کرام اپنی زندگ میں یامون کے بعد خود اپنے نفع نفصان کے مالک بنیں نفے دوسرو کو کھد دنیا تو دور کی بات ہے۔

و چروی و دوری بات جاری می بول سنت بے اور منون طریقے کے مطابق منروع جو بیوری نیارت جا ہے وہ بن کی بھی ہول سنت ہے اور منون طریقے کے مطاب منزوع ہے لیکن کمی بھی صاحب فراسے وہ بن کا اسے بھارتا، دوریا نزدیک سے حاجت طلب کونا ندرماننا، فبر کی تعمیر اسے محبوط ہے سے ڈھا بحک اس بر روشنی کرنا، اسے جیونا، غیرالیٹر کی فیمانا اور اس جبی جیزیں بدعت اور گنا ہ کبیرہ بیں جن کی مخالفت اور دوک تھا م صروری ہے "

ادراس جبی جیزیں بدعت اور گنا ہ کبیرہ بیں جن کی مخالفت اور دوک تھا م صروری ہے "

مجھے لوگ ناویل اور رواداری سے کام لینے بیں اور محا ملات کو اپنے حال بر جبور دینے اس کے جائل بیں لیکن یفطی ہے بھم ان کی نیتوں برشبہ نہیں کرنے کردلوں کا معاملہ الٹر تفائی بر کا مخفظ کریں ہے لیکن ان سے یہ گزارش صرور کریں گئے کے عفیدہ و مشر بعبت بیں اسلامی خفائی کا مخفظ کریں اور جبح تعلیمات کو اختیار کریں خوافات اور بدعات سے کنارہ کمن ہوجا بئی جھوں نے دین کا اور صبح تعلیمات کو اختیار کو در کے اس کی بیش رونت بیں رکاوٹ کھوٹی کردگئی ہے۔

اصل جبرہ غیارا کو دکر کے اس کی بیش رونت بیں رکاوٹ کھوٹی کردگئی کا دور کے۔

ایک تصنیبے کرایک گھڑیال نے کسی بچے کؤنگل لیاحضرت دسوتی نے اسے آواز دی وہ مندر سے کل کرچلتا ہوا آیا اور بچے کوحضرت کے سامنے رکھ دیا۔

ایک نصر ہے کہ انار کے ایک درخت نے حضرت ابراہیم بن ادہم سے درخواست کی کہ دہ اس کا کھیل کھا بیر ، جب بن بار درخواست کرنے کے بعد بھی انفول نے ابیا نہیں کیا تو درخت نے آپ کے ایک ساتھی سے سفارش کرائی نب آپ نے دو انار سے لیے ۔ تو درخت نے آپ کے ایک ساتھی سے سفارش کرائی نب آپ نے دو انار سے لیے ۔

ر من کے ایک میں میں میں کار دیا ایک چرا یا اس بر آ کے بیٹھ کئی اور انفیس بت باکہ

ردم میں جوٹ کرخبگ کے لیے گیا تھا دہ فتح یاب ہو کراوٹ رہا ہے اور فلاں دن تک آجائے

گا صوفی نے چڑیا سے بوچھانم کون ہو آس نے تبایا کری ہونین کے دوں سے کو درئے دُور کر نیوال ہوں۔ حضرت الوحیفراعور سے قصین قول ہے کہم لوگ حضرت ذوالنون کے پاس منے تو بیز ذکر ہونے سکا کہ چیزیں اولیار کی اطاعت کیے کرتی ہیں جضرت ذولنون آنے فرمایا کہ اطاعت

اس طرح ہونی ہے کہ اگریں اس چار بائی سے کہوں کہ وہ گھرے چاروں کناروں تک گھوا آئے ۔ تو وہ ایسا کہنے نگے۔ استے میں چاریائی نے ایسا ہی کر کے دکھا یا۔

ایک قصہ ہے کہ حضرت ذوالنول ؓ نے کھجور کے بیر اگوشم دلائی کہ وہ نازہ کھجورکھلائے نو اس نے بیری سم کے الیا کیا۔

ایک کہانی بی ہے کہ ایک سانپ نرگس کی تاخ منھ بیں لے کرحضرت ابراہیم بن ادیم کو سونے وقت بیکھا جعلا کرتا تھا۔

ایک قصدی ہے کرحفرت اونراب بختی کے ماخیوں کوپیایں بنگی آواخوں نے زین پر بیر ماداجس سے پانی کا چٹمہ بچوٹ بڑا بھر کسی سائفی کے فراکش پر ایک سفید شفاف بیالہ وہی زبن سے اٹھا کر دے دیا۔

ایک کہانی ہے کہ ایک نوجوان صوفی پر حصرت ذوالنون نے چوری کا الزام لکا یا دونوں ایک کتنی میں سوار تنفے فوجوان صوفی نے کہا آپ مجھے البا الزام دے رہے ہیں؟ اے السر تخفی م ہے کہ ہر مھبلی کو ایک ایک موتی نے کم بھیج دے چند لموں ہیں پانی کی سطح پر مجھلیاں ہی جھلیاں نظر آر ہی تھیں اور سب مے منہ میں موتی تھے۔ قصول كهايول كو جشلانا اوردين وازى حقائق كوان سي محفوظ ركهنا جاسيي

روایت ہے کہ امام مالک سے می نے سوال کیا کہ کیا انسان عور نے جن مرد سے شادی کر کئی ہے آپ نے جواب دیا نہیں ۔

کیوں؟ اس بیے کہ امام مالکٹ کو خدشتہ ہوا کہ کوئی عورت راستے سے بھٹک جائے گی تو یہی سہارا ہے گی کہ اس نے جن سے شادی کی تنی اس بیے اس کا سرّباب صروری تھا۔

عوام بر سجیبلی بوئی خوافات کا از الد کمرنا چاہیے روحوں کر حاصر کرنے کا جوشن آج کل کا فی سجیبلی بوئی خوافات کا نمونہ ہے۔ کا فی سجیبل ہوا ہے دہ بھی اسی طرح کی خوافات کا نمونہ ہے۔ کا دبن سے کوئی تعلق نہیں اسی طرح فرشنوں اور حبوں سے تعلق کی ساری باتیں لا بین ہیں اور ان کی نبیاد ہرکوئی دبنی مسئلہ نہیں بھالا جاسکتا۔

اس طرح کی قوہم بیٹی بیماندگ کا دور شروع ہونے کے بعدرائج ہورہی ہے صحابہ کرام رصنوان اسٹر نغالی علیہم اجمعین کے دور میں کہیں اس طرح کا ذکر نہیں ملنا بھیر آج کوگ میں دنیا ادر غیب کی دنیا کو خلیط ملیط یکتے دے رہے ہیں۔

محسوس دنیا بی ہم رہ رہے ہیں اور دافتح طور پر اس کے بالے بی جانے ہیں جگر غیب کی دنیا کے بالے بی جانے ہیں جگر غیب کی دنیا کے بالے بیں ہمیں بہت کم حقائق کا علم ہے دونوں کو خلط ملط کرنے کا مطلب زندگی اور اس کے قوانین کو نظرانداز کرناہے جس سے علمی بیما ندگی اور ذہنی درماندگی بیدا ہوتی ہے کام اور ترقی کے داستے بند ہوجاتے ہیں ۔

اب آیئے توہم برسی پر بہنی کچھ متالوں پر ایک نگاہ ڈوالیں کسی بزرگ کے بائے میں تنہور ہے کہ انھوں نے آخری سانس لینے سے پہلے اپنے آپ کومیت والا غسل خود دے لیا تھا ادرایاک دوس ہے بزرگ اپنے جنازے کے جلوں کی رہنائی خود فرمارہے تھے۔

حضرت خواص کے بارے ہی دوایت بیان کی جاتی ہے کہ وہ اپنے گدھے پرسوار سخفے اسے ماراتو گدھے نے سراٹھاکر کہا اور مارویہ تو نم اپنے ہی سر پر مار رہے ہو۔

ایک نصنه بیان کیاجا تا ہے کر حضرت عبدالقادر جیلانی ترشهار ہے تضافر ایک سانپ کرا دران کے ملادہ کوئی ادر بیس مجھ رہا تھا۔

آج جب دیگراقوام علم و بیتوکی راه بی انتقک مدوجهد کی بدولت ماده کے دموز واسرار کاپیة لگاری بین ہم کوگ اس طرح کی قوہم پرسنیوں بین پڑھے ہوتے ہیں ۔

اسلام دہن و توسی خرافات کو ول سے بیت و دلیل جذبات و تواہشات کو اورانیان کر دار سے مجی کو دُور کرنے والا دین ہے وہ مثبت طور پرانی ان کار واحیاسات کواس ہم آ ہی سے ساخف شکیل دیتا ہے کہ عقل و تن بیں کوئی دُوری مذرہ جائے اورانیان صراطی خ پر ثابت قدم رہے۔

جوچیز اسانی دہن کو خوابِ غفلت یں بے جائے اسلام سے اس کا نغلی تہیں ہوسے نا بعض متدین لوگوں ہیں جو ذہنی خفتگی اور کسلمندی بائی جاتی ہے وہ تخصی کمزوری اور

بسانده سماج كالرساس كادين سيكونى رشقه تنهيل

آسان عبادت سے مربوط ہونے کا مطلب بینہیں ہوا کہ ذندگی کے دوسے پہلوؤں کو مہم رہنے دیا جا کا درسے دیا جا ہے۔ کا درسیدار کرتی ہیں۔

ایمان بانغیب کامطلب ادبام وخرا فات برایمان لانا اور در بی پراگندگی کوچوٹ نیا ہنیں۔ اس طرح کی نفسیات پیدا ہونے کا نینجہ یہ کلناہے کہ انسان اسباب کوجھوڑ کراتفاقات اور کرا مان کا انتظار کرنے لگتاہے عمل کے بغیر نہ دین حاصل ہوسکتا ہے مزدنیا۔ اور جس نؤم بیں اس طرح کی نفیاتی حالت پیدا ہو جاتے وہ کھی انجو نہیں سکتی۔

ت کتاب دسنت شخصی ذیتے داری اورانسانی اراده وا مُتیار کی آزادی کا اصول بتائے ہیں اور یہ کہ انسان اینے علی سے ہی اپنا بھلایا بُر استشنبل بنا ناہے اوراس براسے آخرے ہیں بھی جزایا سزاملے گا۔

انان فطری طور پر اند کھے بن کامنلاشی رہاہے۔ سادہ حقائی ہیں اسے کم کشش محسوس ہوتی ہے اس سے فائدہ اٹھا کر توہم پرست لوگ خرق عامرت چیزوں ادر کرامتوں کے نعلق سے من کھڑت مبالغہ آرائیاں کرنے لگنے ہیں۔

بلاشبالله تعالى بهت سے نازك موقعوں برغبر محوس اور خلاف معول طریقوں سے انسان کی مدد كرتا ہے اور اپنے مقرب بندوں براس كی خصوصی نظر عنایت بھی ہوتی ہے لين

ایک کہانی ہے کہ کچھ لوگوں نے کوامات کا انکارکیا تو ایک صوفی نثیر پرسوار ہوکڑ کا اور دریافت کیا کہ انکار کرنے والے کہاں ہیں ؟

روابب بیان کی جانی ہے کہ حصرت ابوالیز سنائی کی کوامین مضہور نفیں حضرت ابراہیم رفی ہے کہ حصرت ابوالیز سنائی کی کوامین مضہور نفیں حضرت ابراہیم رفی نے دن ان کے بیچیے مغرب کی نماز پڑھی حضرت سنانی ابھی طرح فرائت نہیں کریاتے سے حضرت دن نے سوچا کہ بیکاراتن دور سفر کی مشقت جمیل کرآیا بھیروہ استنجا کے لیے سکتے وایک شیرسا منے آگیا اضوں نے آگر بتایا تو حضرت سنانی باہر سکا اور چیخ کر شرسے کہا کہ کیا ہی نے سے نہیں کہا تھا کہ برے مہاؤں کو تنگ رئوا یہ ش کوشیر حیا آگیا۔ بعد بین حضرت سنانی آنے مضرت دقی سے خرایا تم وگ ظاہر مھیک کرنے ہیں لگے ہواس لیے شیرسے ڈرنے ہوا درہے اور کی اطان مشیک کرنے ہیں اس لیے شیر ہم سے ڈرنا ہے۔ باطن مشیک کرنے ہیں اس لیے شیر ہم سے ڈرنا ہے۔

اس طرح کے بے ننار فصے کابوں ہیں مل جائیں گے کہ کوئی صوفی پانی پر حلیا تھاکی کے اخارے برکی کی نھیں نکل کر گر پڑیں کمی کودنن کرنے کے بیے دریا کا پانی سو کھ گیا ، کسی کے اخارے پر بہاڑ چل پڑا کوئی ہزار ہا میل دور موجود اپنے اتا دسے وہیں بیٹھے بیٹھے متورہ کرلیا کرتا تھا کوئی اڑ کر مکے مکر مرجلا جاتا تھا وغیرہ وغیرہ ۔

آخردین کے نام براس طرح کے قصفے کہا نیول کا کیا فائدہ ہے؟ خدا کے فضل سے سلف صالح اس مرض سے محفوظ سخفے اوراس طرح کے حکیروں ہیں پڑھنے ہی نہیں سخفے نب انخوں نے پوری سچانی سے سانخھ السی تحالی کے پیغام کو دنیا ہیں بھیلا یا اورالیسی اسلامی ننہذیب کے علم بردار ہے جو بیری انسانیت کے بیے خیر دبرکت کا ذریعہ تفی ۔

اگروہ اس طرح کی توہم برستیوں ہیں برائے ہونے تو ندکوئی ملک فتح کر پانے دکسی علاقہ کو ہدایت دے پانے مذان کا کوئی انٹر ہی باتی رہ جاتا۔

دنیایں الترنعالی کی سنت کے مطابق کچھ توانینِ فطرت کی علداری ہے بیکو تی ایسا آٹا نہیں جے جوچلہے جیسے چلہے گوندھے۔

عبادت بیں مشغولیت کامطلب بینہیں ہے کہ توابین فطرت بدل جابیں گے اور کائنات کے نظام بی انتظار ہیدا ہوجائے گا۔ سے مدد طلب کرنے پہنچ گئے تھے اورجب بغداد کاسقوط ہوا تو اسی مزار سے بچوا کر انھیں بھی مار دیا گیا۔

قابره برجب انگریزدن کافیضتهوا نوبهت سے توبم برستون کودبان امام شافعی کی فرک موجودگی می دجہ سے اس کالیتین می منہیں آرہا تھا۔

َ اَبِ الرَّابِ اس طرح کی نوم بہت پزیجہ چین کری تو آب برادلیار کی دشنی کاالزام انسان اسلام

اولیائے کُواَم کا بلندم رتب برحق الکین ہم پوچھتے ہیں کہ کیارومیں عالم برزخیں بنجیے کے بیار تھیں عالم برزخیں بنجے کے بیار تھیں کے بیار تھیں کے بیار تھیں کے بیار تھیں کے بعد بھی اس کر میں کے دیار کی میں کا میدان دنیا موت ایک دنیا سے دوسری دنیا میں متعلی کا نام ہے انسانی سرگری وعمل کا میدان دنیا ہے اور اس امتحان کا ہ سے گرز نے سے بعدوہ اپنے عمل سے مطابق جزاد مزارے مرحلے کی طرف کا مرن ہوجا تا ہے اسے عمل کا دوسرا موقع نہیں دیا جا تا۔

دنیاعل کی جگہ ہے حاب کی نہیں اور اِس کے بعد حماب کی جگہ ہوگی عمل کی نہیں۔ اب بیتصور کرنا کہ رومیں موت سے بعد بھی عمل بین شغول ہوسکتی ہیں اور لوگوں کو نفع نقصان پہنچا سکتی ہیں دین سے کوئی تعلق نہیں رکھنا۔

مستونی بہتری ہے۔ اس طرح کی نوہم بریتنی اسلام کے مطابق صبحے نہیں قرار دی جاسکتی اور انسس سے، پر ہیز کونا چاہیے۔ اس چیز کواد ہام وخوافات نک بہنچا دنیا انتہائی مضرت رماں ہے اور غلط کو گئوام کا سخفیال کرنے لگتے ہیں۔ کوئی مقافی سجدوں ہیں نماز نہیں پڑھتا اور لوگوں ہیں یخیال بجیبالا بہائے کہ وہ سجد حرم میں جاکر نماز برڑھتا ہے۔ کوئی ابنی غیر شرعی حرکنوں کا عجیب عجیب انداز ہیں جواز فراہم کرتا ہے۔ مزادات سے حاجت پوری ہونے کے قصے مشہور کیے جانے ہیں اور کھرنزریں وصول کی جانی ہیں۔

ایک دن ایک نیک آدمی میرے پاس آیا اور کھنے کگا کہ یں نے سا ہے آپ ہما ہمیں کے مراد پر حاصر ہوئے امام میں کے مزار پر حاصر ہوئے والوں پر نامناسب انداز بین نکنہ جینی کی ؟ یس نے کہا وہ کیا ؟

کھنے لگا آپ جائے ازہر بی تفریر کر دہے تھے جہاں سے امام بین کی مبعد فرب ہے آپ نے عفید کہ توحید کی وضاحت کرتے ہوئے آپ کے مزار پر جانے والوں پر نکتہ جبنی کی۔ بیں نے کہا کہ بیں امام بین پر کھیے نکتہ چبنی کریخا ہوں جبکہ بیں امام حین اوران کے والد حضرت علی کرم النٹر وجہہ سے مجت کرتا ہوں کاش بیں ان کے ساتھ کر بلا بیں یا صفین بی

یا کسی اور مرکه بس ننهادت سے سر فراز ہوا ہوتا ہیں اہل بیت کے کسی فردی نو ہیں کیسے کرسکنا ہوں جبکہ بس ان کی مجست کو دینِ اورانِ سے نفرت کو بددین سجھنا ہوں ۔

ہاں بیں نے عفیدہ توحید برگفت گوی نفی اور یہ بات بیں نے رسول الٹرصلی الٹرعلیہ ولم اورآب کے اہلِ بیت ہی سے کھی ہے کہ جوالٹرنتالی کوچوڑ کر کمی چیز یا کسی شخص سے کوئی الیی چیز مانگ ہے جوالٹرنتالی ہی سے مانگی جاتی ہے وہ محرابی کاشکار ہے میری نکتہ جینی کسی شخص کے فلان نہیں بلکہ اس محرابی کے خلاف تھی۔

اس نے کہا گوبا آپ اولیار کی کوامات کے منکو ہیں

یں نے کہا دریار کرام توجید خالص کی بدولت ہی اس بلندمقام تا پہنچے تھے اور ہمیں بھی اعتبی کا میں کا بھی تھے اور ہمیں بھی اعتبی کوشش کرتی چاہیے۔ بھی اعتبی کے نعت فقرم برجیلنے کی کوشش کرتی چاہیے۔ اورام وخوافات توجیدی کو گردآ تود کرتے ہیں۔

جب تا ناربول نے بغداد پر حمد کیا نوبہت سے توہم پرست او عمر ما می می بزرگ مے زار

ا سے بنی اپنی ہیو یوں سے کہو، اگرتم دنیا اور
اس کی زمینت چاہتی ہو تو آو ہیں ہمہیں کچھ
دے دلا کر کھلے طریفے سے رخصت کردول
اورا گرنم الٹر اور اس کے رسول اور دار آخرت
کی طالب ہو تو جان لو کہ تم ہیں سے جو
نیکو کار ہیں الٹر نے ان کے بیے برٹر ااجر دہیا

يااَتُهَاالنَّبِيَّ مَكُلُ لِاَذُواجِكَ اِنْكُنْتُنَّ تَحْرِدُنَ الْحَيلُةَ السَّانَيَا وَذِينَنَهُمَا فَتَعَالَيُنَ الْمَتِّمُكُنَّ الْمَتِّمُكُنَّ وَالسَّرِهُكُنُ سَرُلِهَا جَمِيْلًا وَ اِنْ وَالسَّرِهُكُنُ سَرُلِهَا جَمِيْلًا وَ اِنْ كُنْتُنَ تُرِدُنَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَاللَّالَ وَ اِنْ الْلْخِرَةُ فَإِنَّ اللَّهُ اَعَلَى اللَّهُ عَلِيمًا مِنْكُنَّ اَجُراً عَظِيمًا (الاحزاب - ٢٨-٢٩)

آب نے بیملک اختیار فرما کران بہودیوں کی مخالفت فرما ئی جومزن دنیا کی پرستش کرنے تھے ادراس کے علاوہ ہر چیز کا اکارکرتے تھے اس طرح ان کا ہنوں اور نجو میوں وغیرہ کی مخالفت فرمائی جو لوگوں کو فریب دے کران کے مال ہڑپ کر لیتے تھے اور لوگوں کو آخرت کی نعمنوں کا وعدہ دے کر خود دنیا کی ساری نعمنیں اپنے بیے خصوص کر لیتے تھے۔

النُّذِنَّالُ کے بیدا خلاص اور اسلامی اقد ارکی پابندی عام کوگوں بین زیادہ مل جانی جے بڑے وکوں بین زیادہ ہا ہی ا جے بڑے کوگوں بیں کم۔ عام پیٹنے وروں اور محنت کتوں بیں ان چیزوں کی رعایت زیادہ ہائی جاتی ہے لیکن دین اور علوم واقدار کی باتیں کرنے رہنے والے بیٹیز کوگ ان سے زیادہ تر خالی نظر آئیں گے۔

عام اسلامی بی سیاس بگار کی ذیند دادی بری مدتک ضمیر فروش اور دنیا پرست اصحاب دین بر ہے اور بہت برانی بیاری ہے جس کے خلات بدیار منز ائم اور خلص دائی و علار ہمین اور دنیا برتی ایک منافق "بزرگ" کی خوشا مد برستی اور دنیا برتی ایک بہتے ہوتے نوجوان کے بگار سے کہیں زیادہ خطرناک ہوا کرتی ہے۔

ماهرين ترسبت ان دهلك نفسانى بيماروب سير بخوبى واقف بي

تاہم اُنصات کی بات یہ ہے کہ یہ بیماریاں مرت بڑھے دوگوں ہی بی بنیں بائی جانیں۔ یس نے بہت سے مغرور غربب اور منکسرالمزاج دولت مندجی دیکھے ہیں اور مندر وخلص سربراہانِ مملکت اور غلط کارعوام سے بھی پالا پڑا ہے۔ دنیا وی کاموں میں مشغول منعد دلوگ ابسے

# نفسياتي وجهماني انحرافات

اخلاص دین کی ژوح سِیانی کی علامت عمل کی صحیح نبیاد اور دنیا و آخرت بی اس کی مقبولیت کی ضمانت ہے لیکن کو کو ل بی بہتیز بہت نا در ہے۔ اخلاص کا مطلب ہے صرف الشرتغالي کي خوشنودي کي نيت کرنا اور مبينز لوگ جو کچه کرتے ہيں يانہيں کرنے وہ ان کی شخصیات اور فوری فائدوں کے مفاصد کے بیش نظری ہونا ہے۔ اخلاص کی بنیاد انٹر تعالیٰ کی یاد اس کے سامنے باریا بی کی نیاری اور اس باریا بی کے وقت اس خشخیری کے انتظار پرہے کہ وَاتَّقُوا اللَّهُ وَالْعَلَمُولَ اتَّلُكُ وَمُلَاقُوهُ اورانترکی ناراصی سے بچوخوب جان لوکہ ؙ۠ۘ كَبَيْشِ رِائْسُوْمِينِيْنَ *-*

تمہیں ایک دن اس سے ملنا ہے اور ونین

(البقره ۲۲۳) کویتارت دو۔

النزتعالي كوبيجانيخ والي السيم كارني والداوراس كي طرف بلاني والخلص تربن انسان حضرت محرصلے السطاعليه وسلم بين جھوں نے دنبا کے بالے بي اپناموفف ان الفاظين واضع فرماً بإكه!

« مبرا دنیا سے گیا سروکار ، دنیا میں میری موجودگی نوبس ایسی ہی ہے کہ جیسے کوئی تنفی کی درخت کے ساتے بی تھوڑی دیرستانے کے بیے ظہر جائے بھراٹھ کواپی راہ ہے" دنیا کی طرف کاه ندا تھانے ی کی تلقین آپ نے اپنی از واج مطہرات کو بھی فرمائی تی۔

کے دن سب سے پہلے جہم ہیں جھون کا جائے گا۔ تِلُكَ السَّدَّارُ الْدُخِرَةُ نَجْحَدُ هَا لِلَّذِيْنَ اور آخرت كا گھر تذبح ان لوگوں کے بیے مفوق

لِلْكَ الْمُدُونَ عُلَوًا فِي الْكَرْضِ وَكَا

فَسَادًا وَالْحَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيثَن ـ

اور نه فعاد کرنا چاہتے ہیں اور انجام کی جلائی منعبوں ہی کے بیے ہے۔

كردى كے جوزين بي اپني برائي نہيں جاہتے

(القصفي ۸۳)

تدین ہی کے میدان میں عباد قوں کو گندی نیتوں کو چیسپائے کا ذریعیر بنا یاجا تا ہے تا ہے تا ہے کہ میہ بن الصلات دور جا ہلیت میں الٹرنعالی کی حمد وزنا بیان کرنے اوراس کی وعدا نیت کی طرف بلانے میں بیش بیش رہا کرتا تھا جب حصرت محدوث السرعليہ ہم معوث ہوئے قورسالت کے انکار اور کھزیں بھی ہیجے نہیں رہا آخر کیوں؟ رسول السہ صلے السرعلیہ و ماں سے کہیں زیادہ شریں الفاظ بن السرتعالی کی حروثنا کر رہے صلے السرعلیہ و مارنیت کی دعوت مے دیتے ہے۔

حقیقت یہ کہ حد نے اسبہ کے ضمیر کو کھالیا اور اس کے مزعومہ ایمان کی قلی کھول دی۔ وہ النٹر تسالی برنہیں اپنے نفس پر ایمان رکھنا تھا اور النٹر تعالی کا نام اس یے بہتا تھا کہ لوگ اسے توجد کا علم دار اور غیر معولی شخص سمجیس اس نے اہل کتاب سے یہ بھی من دکھا تھا کہ عنقریب کوئی بنی مبعوث ہونے والا ہے تو وہ اپنے اشعار کے ذریعہ بنوت کا امید واربن رہا تھا اور جب یہ ظاہر ہوگیا کہ النٹر تعالی نے حضرت محصلے النٹر علیہ وسلم کا انتخاب فرایا ہے تو وہ النٹر تعالی سے ناراض ہوگیا اور ربول النٹر کی خالفت کرنے علیہ وسلم کا انتخاب فرایا ہے تو وہ النٹر تعالی سے ناراض ہوگیا اور ربول النٹر کی خالفت کرنے ملک کو یا النٹر تعالی کی حمرے اپنے تصیدوں پر شرمار تھا۔

اں شخص کی مثال یہجئے جس نے ایک موفع ہر رسول الٹر صبلے الٹر علیہ دسلم کے مال غنیمت تفتیم کرنے سے بعد کہا" انصاف سے کام یعبئے اس تفتیم میں الٹر تعالیٰ کو ٹنود<sup>ی</sup> کو پیشی نظر نہیں رکھا گیا ہے''

اس بذنمیزی پر رسول النتر صلے النرعلیہ دسلم سے چہرے کارنگ بدل گیا آپ نے فرمایا «اکریس بی انصاف نہیں کردل گانب کون کرے گا۔ اگریس نے انصاف نہیں ملے جو فابلِ احترام تنے اور اخرت کے کاموں سے واب نہ ایسے لوگ بھی دیکھے جود ھنکار دينے كے لائق تف

مقبولیت کام کرزفلب ملیم ہے اور بیصرف السرنعالی کوعلم ہے کہ کون سا قلب ملیم ہمارے شروع کے علمارنے کتنی صحیح تشخیص کی تھی کدگناہ دوسم کے ہوتے ہیں دل و نفس سينعلق ركفية والاعضارجم وبدن سينعلق ركفية والي

جمانی گناہ ابنی ساری برائبوں کے ساتھ کم خطرناک ہیں مثلاً زیادہ کھانا کھانا جم کے

ييخ طرناك نابن بوناب كين عظمت اورخود يرسنني كاجنون، دل كي سختي، فرعونيت اور ذِانى سَرِبلندى كے بيے ان اوں اور سپداوار كونباه وبربا دكرنے كے بينجا ديتاہے۔

می ایسے فریب خوردلیڈریا طالع آز ماسربراہ کی دہم جوئیوں میں، جواعلی صلاحیتوں سے محروم اور بدنزین امنگول کا حامل ہو، ہزار ہاجانیں ضائع ہوجاتی ہیں ادر ملکی پیلے دار اور

وسأنك كونه جانے كتانفضان يہني جانا ہے۔

دوں کے امراض یانف بانی دلین جب کسی برغالب آجانی ہی نودہ ان سے پیچے مننانهيں جانت كيونكه ان كىبرائى ہى اسے محسوس تنبيں ہوياتى، البيس كو ديكھتے جب اس نے حضرت ادم کوسجدہ کرنے کے محم کی نا فرمانی کی توبیثیمان ہونے کے سجائے یہ کہنے لگا: قَالُ أَوْنَيْكُ هُلُا اللَّهِ فَكُرُّمُتُ تعبروه بولا ديجه توسهي، كبايياس فابل تفاكه عَلَى لَكُنْ اَنْ مُرْتَنِ إِلِي يُوْمِ الْقِيامَةِ تونے اسے مجھ پر فضیلت دی؟ اگر تو مجھے لاَحْتَنِكُنَّ ذَرِّيَّتُهُ اِلْاَقْلِيكُ. فبامن کے دل نک مہلت دے تو میں اس كى يورى نىل كى بىن كى كر ۋالول بىس ريبني اسرائيل ١٢)

مخفور ہے کی لوگ مجھ سے بچے کیں گے۔ نفس رینی یا ابن دات کے اور کر و کھور منے کامرض صرف گندے طربغوں سے سربرای عاصل کرنے ہی بین ظاہر نہیں ہونا بلکہ بھی تھی کھی منعبور شخصیت بیں کیرونے کا لنے ، کسی نرال رائے کو اختیار کرنے ایک کھنٹ گو کرنے بن اپنی جھک بر ارسے رہنے اور بڑائی جنلانے اوراس طرح کی دیگر چیز دل کی صورت بن بھی ظاہر ہونا ہے۔ اورا بیے ہی اوگوں کو فیامت ۲۹۱ اس طرح کے لوگ دین کے بیے ایک مصیبت اوراس کے بھیلاؤیں رکاوٹ ہیں۔ حضرت عبى دائستربن عرض النيس بدنرين لوك فرار ديا كرتے تھے اور فر انسے نے كرجوايتي کفار کے بایسے میں نازل ہوئی تقیں ان کوان لوگوں نے مومنین پر منطبق کر دیا۔

ا دراس کی وجدان کی کیج فہمی اور نا بھی تنی۔ احکام کے سمجھنے اور انفیس تنطبیق دینے ہیں آی طرح كى كندذىن وغلط كارى كے تعلق سے حضرے كئى كى روايت بى آتا ہے كدرول السط السواليم فرم الماكر. «بعد کے زمانے میں کچھے کم علی زام بھے او کھیں گے جوبہتر بب باننیں کریں گے لیکن ایمان ان کے سکھے سے نیچے نہیں انزا ہو گاا در دب سے و ہ اس طرخ کل جا بیں کے جیسے نیرشکاری سے جیر کر کل جا آہے! يعى ال ك عل وكردار كا دين كاروح اورمقصد سے كوئى سروكارنبيں ہوكا بلك عبادت کی ظاہری صورت نونظرا کے گیلی ان کے خلاق مدترین ول سخت ادر عمل بڑے ہوں گے۔ اوردین اس طرح کی چیزوں سے بہت دورہے۔

دل کی سختی اور اندھاین ایک خدائی لعنت ہے جوعہد نورٹ نے والوں ،تقویٰ کے وائر مے سے کل جانے والول اور ایمان کے ساتھ کھلوار کرنے والوں براترتی ہے

نَبِمَانَقُضِهِمْ مِينَاتَهُمُ لَعَسُّهُمْ لَعَسُّهُمْ عِيرِيدان كَاعِبدكو تورودان تفاجس ك وَجَعَلْنَافَ اللهِ اللهِ مَ فَسِيدةً - وجسم فان كوانيار حن سع دور رالمائدة ١٣٥) مينيك ديا أوران كول سخت كردير

دل کی شختی ایفیں خود پرستی، عدم تواضع و عدم وانحیار، دوسرون پرالزام ترانتی اور كوئى عذرنه تبول كرف نيز علظى كرجاف والول كويدخواي كے سانفه رسواكرنے يرآماده كرنى ہے۔ جب کریہ اوصاف اہماک کی بالکل ضد ہیں ۔ ایمان تو اپن ذات کے انکار، دوسروں سے مجت ، خطاکار کی خطا پر ہردہ ڈالنے اسے ٹھوکر لگنے کے بعد بنھالنے اوراس کی تور سے انتہائی خوش ہونے کا نام ہے۔

ا بمان نام ہے برا دل کی عزت مجبولوں برشفقت اور علمار کی فدر دانی کا۔ ایمان بہے کہ اوک کو وش کال دیکھ کر خوش محسوس ہو،ان کے مصائب بڑ تکلیف و رنج ہو، چلہے آپ براس کا کونی اٹر فرمڑے۔ كياتوية نومير \_ بيے ناكانى وخارے كى بات بوگ "

یهان اس شخص کی بے اوبی کی طرف توتبه دلانامفصود نهبیں بلکه اس ماقت کے بپ پر بیٹ کار فرما جذب کی طرف دھیان دلانامفصود ہے، جو برڑے دہناؤں پر نکمۃ چینی کرنا ہے وہ عام طور پر اپنے آپ کو ان سے بر تر اور زیادہ صاف سخم اسجھنا ہے اور اپنی نکمتیبی کے ذریعہ کو گوں بر یہی جتلانا جا ہتا ہے۔

وہ شخص گویامعلم انسانیت سے کہر رہا تھا کہ"تم نہیں جانتے مجھ سے سنو" بھر ٹاید اپنے گھرجا کرغرور سے کہتا گرآج ہیں نے مجڑ کوبیق تھا دیا ہے"

اگروہ کندوین تقسیم میں فرف کے اساب کو جھنا جائنا تو دیسی می گزارش کرنا اور رسول السلم صلے السرطیب وسلم کا برجواب با تا کر میں محق تحف کو دیتا ہوں جبکہ دوسرا شخص محصے زیادہ مجبوب ہوتا ہے ۔۔۔ اس ڈرسے کہ کہبیں السرتعالیٰ اسے جہنم میں ڈھیل دے۔ اس طرح کے لوگوں کو تان دے۔ اس طرح کے لوگوں کو تان دے۔ اس طرح کے لوگوں کو تان کے بیے دنیا ہوں اور دوسرے لوگوں کو ان کے دولوں میں جاں گزیں ایمان کے سیر دکر دتا ہوں یہ

کچولوگوں کی رہنمائی ان کے بیٹوں کے داستے سے کی جاتی ہے جبکہ دوس وں کی فال و دل کے ذاہیہ۔ حضرت عرض ان کار خوالی کے دائی ہے ان کار خوالی کا انکار فرماد با مسلم کے انکار فرماد با اس طرح سے لوگوں بر فبیب نے نفیباتی امراض کا غلبہ نونا ہے ادرا نفیب دور کرنے کے ہجائے بر فرار رکھتے ہیں اور زیادہ عبادی کراری کا مظاہرہ کر کے ان بربردہ ڈولیتے ہیں ۔ بر فرار رکھتے ہیں اور زیادہ عبادی کراری کا مظاہرہ کرکے ان بربردہ ڈولیتے ہیں ۔

اگرآدمی بخیل ہو تواس کا علاج یہے کہ وہ باربار سخاوت کا کام کرے کچھے دنوں یں اس کی عادت ہی الیں بن جائے گی اور وہ ایک فطری انسان بن جائے کالکن اس کے بجائے اگر وہ لمبی لمبی نمازیں پڑھنے لکے تواس کا بخل کام ض دور نہیں ہوگا۔

کینه و ذات برسی کے شکار لوگ عبادت کی ظاہری صور توں بیں زیادہ شنول نظرات ہیں اور جب موقع پاتے ہیں اپنا وار کر جاتے ہیں۔ ایسے لوگ برٹ ی تعدادیں صفرے علی فتح کے دیں بدل گئی وہ نعرہ کے سٹ کر بیں کتھے لیکن اسفول نے ایسا الجھا با کہ آپ کی فتح کے دیں بدل گئی وہ نعرہ سکانے کے کہ " السیر حضرت علی نے فرما با تھا" یہ ایک حق بات ہے لیک ماس سے مراد باطل لیا جارہا ہے یہ

یں نکال جانے دالی) ہرئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گراہی ہے۔

كل محدثة ب لاعة وكلبدعة ضلالة-

٧٠ انسان كَ كُفرِ المُحْدِدِي ان اصافا فات كوت بم كرنا انسان كوعقا ندوعبادات وغيرة بي قانون وحكم بنافي كاحن دنيا بموكا جبكه يدخن السرتعالي ني البين المحكم منافي كاحن دنيا بموكا جبكه يدخن السرتعالي ني البين كيد البين خار كالمنظمة المنظمة المنظمة

آمِنَهُمْ شُرِكَا أَنَّ مَنْ عُوْ الْمُمْ مِّنَ الْدِيْنِ مَالْمُمْ يَاذَنَّ مِنْ مِنْ الله درالشوري ١١)

نےان کے بیے دین کی اُوعیت رکھنے والا ایک ایبا طریقہ مقرر کیاجس کی اجازت الٹر : منہوں پر

قرآن کریم بی ان لوگوں کی سحنت مذمت کی گئی ہے جو حلال وحرام کا فیصلہ کریتے ہیں اور استے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر نے ہیں جبکہ السّرنجالی نے اس کی اجازت نہیں دی .

وَلاَ تَقَوُّ لُوْالِمَا تَصِفَ الْسِنُتُكُمُ الْكِنْ فَ اور بَهِ جَوْتَهَ ادى زَبانِي جَوْتُ احْكَامُ كَاياكُونَ هَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

قَلِيْلٌ وَلَكُهُمْ عَنَ ابْ اَلِثِيمُ رالنحل ۱۱۷–۱۱۷

نہیں بایا کرنے دنیا کا عیش چندر درہ ہے آخر کاران کے بیے در دناک سزاہے۔

لہٰذا ایجا دکردہ اصلف منزد کر دیے جانے ہی کے لائق ہیں چاہے دہ افراد کے کیے ہوئے ہوں یا تمیشوں ادر اکیڈمیوں کے کیونکے کئی کوجمی یرحق حاصل نہیں کہ دہ اپنے پاس سے ستر بیت ایجا دکرے کا دہ صرف مُراہی دِنفس برتی ہوگ ۔ سے ستر بیت ایجا دکرے اب وہ جو کچھ بھی ایجا دکرے گا وہ صرف مُراہی دِنفس برتی ہوگ ۔ ۲۰ دین دہن کی دینی امور میں جدت طرازی میں مشخولیت نے دنیا دی امور کوسخت فقصان بہنچا یا کیونکہ دین دہن رکھنے دالوں نے اپنی ساری ذہن آوا تا آئی ایسی ایجا دات میں سکا دی دینی محالمات ہیں انباع وہیروی ہی

اصل ہے اور دنیا وی اموریں جدت واختراع ۔ صریت بس آنا ہے کوہتم اپنے دنیا دی امور

#### بدءت كامطلب

دین بین نئی چیزیں اسجاد کرنا ایک ایسار حجان ہے جوبہت سے دنیداد لوگوں برغالب آجا ناہے تھے اس رخیاں کے بنا براتھیں یہ اٹھا انگئے لگتا ہے کہ دہ اپنی طرف سے کھیا عال و حرکات اسجاد کریں اورائھیں التہ کے دین کا صبحہ یا حصّہ بنا کر لوگوں سے ان براس طرح عمل کرنے اورا فتیار کرنے کا مطالبہ کرنے لگیں جسے دہ التہ تنعالیٰ اور اس کے ربول کی فرمودات کے تعلق سے کرنے ہیں .

اسلام نے اس جدت طرازی کو مندر جزدیا اسباب کی بنا پر کیم منز دکر دیا ہے۔
ا۔ اگر ہم دین ہیں اس نے صغیمہ کو تسلیم کر لیس اور سیم صند تکیں کہ اصل دین واقعی اسس کا صنرورت مند ہے تواس کا مطلب یہ ہوگا کہ اسٹر تعالیٰ نے دین کو ناتص صورت ہیں نازل کیا تھا جو بالسکل تنوبات ہے۔ السٹر تعالیٰ صاف اعلان کرچکا ہے۔

الْيُوْمَ الْمُلْتُ لَكُمْ دُنِيْكُمْ وَالْمُمَنَّ آج بن في تهار دين و تهار سيمكل عَلَيْكُمْ نِعْهَ بِي وَرضِيْتَ سَكُمْ مَ اللهِ مَلِي الدراني نفت تم برينام كردى اورتمهار الْدِسُكَ مَ دِيْتَ اللهِ سُكَ مَ دِيْتَ اللهِ سَكَ مَ دِينَ كَ عِنْيت سے الْدِسُكَ مَ دِيْتَ اللهِ سَكَ مَ قِول كرا ا

اوررسول النه صلے النّه عليه وللم كا يه فرمان موجو دہے كە:

إياكم ومحداثات الامورفان روينين في نت امورس بخاكو كدوين

ہے۔ تواسے بڑھ لیاکر و۔ اس کا پڑھنا فرض یا نفل نظر دوکیو بکے فرائض ونوا فل بنانا الٹرس کا کام ہے کسی مخلون کو بیٹن حاصل نہیں کروہ الٹر تعالیٰ کے بندوں سے یہ کھے کہ بیٹ ننہارے یے فلاں فلاں حکم بنا دیے ہیں الھیں نمازیا ترکوٰۃ یں بڑھاکر الٹر تعالیٰ سے تقریب حاصل کرو۔

ایک شخص جورسول استرصلے السرعلیہ وسلم کے نام سے کوئی مدیث کھونا ہے اور دوسر اکوئی ملک یاروایت یا عل ایجاد کرتا ہے بھراسے سپادین ادر آخرت تک بہنچنے کا راستہ سمجھنے مگتا ہے دونوں بی آخر فرق کیا ہے؟

دونون بى بدترين جموت محر تكبيب

جب دین مزاج رکھنے والوں کا ایمان گرد آلود ہوجا تاہے اور وہ ہوش وخروسے بیکا نے ہوجات ہیں: میکا نے ہوجات ہیں:

ا يا تونفوس شرعيه كومعطل كرك الشرتغال كي كونب وبيت دال ديت بي اديم

صاف نافرها نی ہے۔

٧٠ يا بجراب غذه ولى بين مختلف جيزول كى ترنيب ال بلك ليتي بي جيون چيزول كواوليت دينه لكت بي جيون جيزول كان خيفت اس سيجيزول كوهنانى حينت اس سيجيزول كوهنانى حينت ال سيجيزول كوهنانى حينت ال سيجيزول كوهناني جيزول كونظرانداز كرنے لكتے بيں اور هيوڻي جيوڻ حير حل بيؤور وخوض كرتے دستے بيں اس شخص كى طرح جس نے حضرت حس بصري تي اس كيو يہ بين مار بيڑھ نے كاممله يوجيا تھا جس بين جيم كاخون لكا بوتو انفول نے دربافت فرمايا كرم كهاں كر رہنے والے ہو؟ اس نے بتا يا عاق ركون كا او فرمايا تم لوگ جيم كور فرمايا كور بيات خون كے بارے بي قوم كله يوجيتے ہو اور رسول السير صلے السير عليه وسلم كى صاحبزادى كور زندكا خون بها نا مباح سيمنے ہو؟

رین کے سمھنے میں اسی نفیاتی تحق کی تصویر کئی متنبی نے اپنے اس شعر بس کی تھی۔ دین کے سمھنے میں اسی نفیاتی تحق کی تصویر کئی متنبی نے اپنے اس شعر بس کی تھی۔

اغاية الدين ان تحفوا شواربكم ياامة ضحكت من جعلها الاصم

۲۹۴۲ کے بارسے میں زیادہ باخرہو، کیکن ان فریب خوردہ لوگوں نے اس اصول کوالٹ بلٹ دیاا در دبی تعلیمات میں جوردہ لوگوں نے سال کا دنیا دی اموریں جمود نعطل اختیار کرلیا جو ملّت کی بیماندگی اور بربادی کا ذربعہ وسبب بن گیا۔

ہم۔ نئ نئی بدعتوں سے چینا خود اصل سنتوں کی قیمت برہونا ہے جولوگ السر تعالی کی عبادت کے بیے کچھ چیز برب اسجاد کرنے ہیں دہ انھیں کے بیے سرگرم دہر جوش ہونے ہیں اور استرادر رسول کی تابت شدہ تعلیات کے مقابلے ہیں وہان کی خواہنات سے زیادہ قریب ہوتی ہیں بھران کی ادائی کے بیے جو عنت کی جانی ہے اس کے بعد بہت کم توانائی باتی رہ قی ہیں بھران کی ادائی کے بیے جو عنت کی جانی ہے اس کے بعد بہت کم توانائی باتی رائح جاتی ہی دائج جو تھی دائے ہوتی ہے۔ ہوتی ہے دہ کس سے السرا در رسول کے احکام کی ہیروی کی جاسے اس طرح جو بدعت بھی دائج ہوتی ہے۔

۵۔ دین کامز اج عمومی ہے دئین تنمام ان اول کی تنظیم کے لیے ہے اور کی تخص کا نصوی رجان عموميت كى دليل نهيس بن كا مجه ياد ب كرابك شخص ف مجه إيانضنيف كرده ایک نا بچه دکھابا جس میں رسول السر صلے السر علیہ دسلم بیر درود کی عبارتیں تھی ہوئی تین وه النيس بهبت بهنر سحقالنها اورعوام مين بهبلائه كاخبال ركفنا تفايس فيريش الواس ين گرمجوشانه جذبات کی کار فرمانی بنی بین نے کہا جذب نو قابلِ قدرہے کیکن اس بیں کچے جملے مبهم اور تکلف سے بر ہیں ہیں نے مصنف سے کہا کہ اسے اپنے ہی بیے خاص رکھو لوگوں کو اس بين دا لجها دُاس في كما بكون؟ بن في كما برسول الله صلى السرعليه ولم في وكون کوسکھادیا ہے کہ دہ آپ بر کیسے در و تھیجیں صیح احادیث موجو دہیں اور پانچوں نمازوں کے آخری تعدوں بی تحیات کے بعد مسلمان اسے بڑھنے کے عادی ہو چیے ہی اس لیے اب تمهارى اس نصنيف ك ك ف ضرورت نهيس راس نه كها اس سدول بس اجها الزبيد اس ما بے۔ یں نے کہا۔ تمہائے دل میں ہونا ہے تو تھیک ہے لیکن تمہیں یہ من تمہیں کہ تم وجھے اجھا سمجمد بیٹھے ہواس کامکلف ہوگوں کو بھی بناؤ۔ لوگوں کا دقت اوّلاً اسٹرنعا لی کی ملکیت ہے بيم خودان كى ينهيس اس كاحق نهيب كرابينياس سايجا دكرده كى معاطيب ان كادفت كادو رسول الترصل الترعليه وسلم كاسهابا بوا درود آ دمه منت سے زیادہ نہیں لبت اس كے بعد اوك ابنے اسف كامول بين لك كنے بين اكر تهبين اپن تصنيف بهت بيند جن کی اصل تو دین ہے لیکن ان کی ہیئیت دین کی بتائی ہوئی ہیئیت سے مختلف ہوتی ہے منگا جمعہ کے دک سور کا کہف کی کچھ آبتوں کی تلادت انھی چیز ہے لیکن اس تلادت کو نماز جمعہ کے شعائر میں بنا دیا اور لوگوں کو اسے نماز سے پہلے سننے سے بیے اکٹھا کرنا نہی رسول النگر کے دور میں ہوار صحابہ کرام قالبیان کے دُور میں۔

اسی طرح مفررہ اُوقات بیں اور تعین نعدادی السُّر نعالی کے ذکر بارسول السُّر صلی السُّر علیہ وسلم پر درد دوسلام کے بیے مخصوص اورا دمقر رکرنا بھی ہے۔

بدعان بن سے بھی کچھ عمل سے اور کچھ جھوڑنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ واضح فاعدہ بہت کے درسول النٹر صلے النٹر علیہ وسلم نے سبب کے دجود اور کوئی رکا دٹ رہونے کے باد جود ب جہزے جھوڑ دیا اسے جھوڑ دنیا ہی سنت اور اسے کرنا بدعن ہے۔

کوک م نے تخفے تو نماز بڑھنے کے بعد دفن کردیے جانے تخفے بھرسرسری طور پرتعریت بنول کرل جانی تھی بسااو فان بڑوی کھا نا نیار کر کے بھیج دینے تخفے کے مین کے گھردانے دوسری ہی چیزیں مشغول ہیں اینیس کھانا تیاد کرنے کا موقع ہی نہیں ۔

کین آج کے سان کمی کے انتقال کے بعد یہ فردی سمجھنے لگے ہیں کہ شامیا وں یاباول یں جمع ہوکر قرآن خوانی کریں۔ آنے والوں کا استفال کیا جائے اور جائے بانی اور سکر بٹ وغیرہ سے ان کی نواضع کی جائے اور میت کے گھر والوں برغیر ضروری بو جھ لدھائے۔ عوام سمجھنے لگے ہیں کہ جمع میں اکتھا ہوکر قرآن خوانی ناگز برہے۔

جبکه علماراس بات بیشنفت بین کدرسول النتر تصلے النتر علیه وسلم اورصحابهٔ کرام دخوان الله علیهم اجمعین نے الیان بین کیا جبکہ لوگ اس وقت بھی وفات پانے تنصے اور تواب کا حصول بھی مطلوب تھا اور رکاوٹ بھی نہیں تھی .

دلادانسی صورت بیں اس طرح قرآن خوانی کرنا بدعن ہے اوراس کا ترک سنت، کنتی ہی ایسی چیز بیں ہیں جنعیس سلف صالح نے نہیں کیا اور آج کے مسلمان انھیں دیں تجھ کر کرنے کے شوقین ہیں بلکہ ان کی چیشیت ان کے نزدیک ثابت تندہ صبیح دین سے بھی زیادہ اہم ہو کچی ہے۔ کیادین کامنتہائے مقصودیہی ہے کہتم این موتھیں صاف کروالو۔ اے وہ قوم جس کی جہالت برساری قویں خندہ زن ہیں۔

یہ ان لوگوں کے بارے بی ہے جو داڑھی مو کچھ کو دین کی سب سے ہم چرسمجھ بیٹھے تھے۔

۳- یا مجروہ چیزوں کو النٹر نعا لی کے بحکم سے مطابق نہیں بلکہ خو دائی بارت سے اچھا یا بڑا سمجھنے نکیں اور دین کے معاملات اور اصول و فروع بیں انبی بہت سی بڈئیں گھر کم شامل کرنے مگیں جوجم بیں سرطان کی طرح سرایت کرجا بئی اور جب تک اس مقدر کی کار میں بیارے کر جینیک مذویا جائے برابر بڑھتی دہیں۔

کر چینیک مذویا جائے برابر بڑھتی دہیں۔

تر مرعت مترد کیے جانے ہی کے لائق ہے تاہم بی ضرر رسانی کے اعتبار سے سب کے درجات مختلف ہونے ہیں جیسے کوئی گناہ ت بلِ قبول نہیں ہوتا لیکن گناہ صغیرہ بھی ہوتا ہے اور کہ بیرہ بھی اور دونوں کا تحم الگ الگ ہوتا ہے ۔

ظاہر ہے چھوٹی مجھوٹی مجھوٹی ہوئی برعتوں کے خلاف جنگ پراتنی شدت سے زور نہیں دین چلہ سے جتنا شدید زور برطمی برطی برعنوں کے خلاف جنگ پر دینا صروری ہے۔ زکام سے اتنا بہیں ڈراجا تا جننا سنگین فنم کے بخاروں سے ڈراجا تا ہے۔

ربی ماد جو با بعث میں مسے فاردن مسے دراجا ہاہے۔ لیکن سنت برزور دینے دانے بہن سے لوگ ان دونوں بانوں میں فرق نہیں کریا

چوٹی بدعت بیں مبتلاتنخص کے ساتھ بھی وہی معاملہ کرتے ہیں جوبڑی بڑی بدعنوں بیں مبتلا کو گوں کے ساتھ بھی وہی معاملہ کرتے ہیں جوبڑی بڑی بدعنوں بیں مبتلا کو گوں کے ساتھ کرتے ہیں کہ ہم بدعت کم ای ہے اور ہم کرای کی جگہ جہنم ہے "اوراس بات کو فراموش کر دینے ہیں کہ صغیرہ گناہ کا مریحب ولیا ہی گناہ کا رہنیں جیبا جبرہ گناہ کا مزیک برزائے۔

بدعتیں اپنے شرکے اعذبار سے مختلف درجان رکھتی ہیں علمار نے ان کی نفصیل کھی ہے ادر ائفیس سمجنا چاہیے تاکہ ان سے بحب ن وخو بی نمٹا جاسکے یہ

یہاں ہم چند عام بدعنوں کا ذکر کرب کے جن بن کچھ حقیقی ہیں اور کچھ اضافی \_\_ شلاً بعض فبروں کے اِردگرداس طرح طوان کیا جا ناہے جیبے کعبہ تنربیت کے اِردگرد۔ ظاہر ہے اس بدعت کادبن سے کوئی تعلق نہیں اور پی قبیقی بدعت ہے۔ اضافی بدعین وہ ہیں

## دُنيا وآخرت

آخرت بالکل حقیقی چیز ہے اور اسے کی بھی حال میں نظر انداز نہیں کیا جاسکہ الیکن اس کامطلب دنیا سے آنھیں بھیرلینا نہیں ہے۔ بالکل دیسے ہی جیسے آپ مقبل کی ہا کریں اور اس سے بیے تیاری کی ضروریت برزور دیں لیکن اس کامطلب یہ ہرگر نہیں ہوسکہ ا کہ آپ اپنے حال اور اس کی ضروریات کو نظر انداز کر دیں ۔ دعوت و تربیت کے میدان یں کام کرنے والے کچھ لوگ اس حقیقت کو دہن یں

د توت دربیت میران بی کام کر کے والے چھولات اس مقیمت اور ہا ہی کہ بین رکھتے نیتجہ سا جھائی سے زیادہ خرابی بیدا ہوتی ہے اور لوگوں ہیں بہ تا تربیدا ہوتا ہے دین گویا دنیا کا دشمن ہے اور تقوی اس و قت ناک حاصل نہیں ہوسکتا جب تک آدمی براکندہ حال نہ ہو جائے اور وہ زندگی کے حقائق ، مادہ کے قوانین اور کا نمات میں اسلیم بین عفلی توازن میں بگاڑ نے ملاؤں کی ای اسٹیر نوالی کی سنت سے نابلد نہو۔ اس سلیم بین ہوئی ند دنیا ہی اتفیس حاصل ہوسی ۔ بلکہ نسلیں بیدا کر دیں جن میں درین کی سمجھ ہی بیدا ہوئی ند دنیا ہی اتفیس حاصل ہوسی ۔ بلکہ مسلماؤں کی تہذیب بیا نرک میں اور اسباب کے علاوہ اس بیب کا بھی ہوا وضل ہے۔ بلا شنبہ دین میں آخرت اور جنت وہنم کے بالے بین بہت سادی باتیں ہوجود ہیں بین کیکن ان کا مقصدات ان کو جوجو استے پر لانا ، آخرت بردنیا کو ترجیح دیف سے ہیں ایکن ان کا مقصدات ان کو جوجو استے پر لانا ، آخرت بردنیا کو ترجیح دیف سے دین میں نوافق اور دائمی زندگی کی طرف مقوم کرنا ہے۔

ا اوراسے وی مراسی اورون کارندی معرف ویدترا ہے۔ دنیا کو سیمھنے میں کو تابی، روئے زبین بربے جارگی اور زندگی کی باک ڈوراپنے حقیقت یہ ہے کئی جیوٹی بڑی برعت کوت یم نہیں کیا جاسکتا کیونکہ رسول اسٹر صلے اسٹر علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ" جس نے بھی ہمارے اس معاملہ (دبن) ہیں کؤی اسی چیزا سے اوک جواس کا حصر نہیں تو وہ اس کے منہ برماردی جائے گئ

کیکن اس مرض کے علاج کے بیے حکمت ددانائی اور صبر وتحل سے کام لینا چاہیے اور یہ مِرِّنظر رکھنا چاہیے کہ کروہ سے پہلے حرام سے بخیاضروری ہے ادر ملت کو بنیادی دین اصولوں پر اکٹھا کرنالازی ہے۔

برعتوں کی برائی اسلامی معامترہ میں دُور دورنگ اثر انداز ہے بیجھے بادہے کہ مبرے دفتریں ایک ملازم اکثر اونگھتارہ انفاجھے معلوم ہوا کہ دہ کسی صوفی سلسلہ سے حلق رکھتا ہے تو میں نے اس سے اس کے مفررہ اوراً دمعلوم کیمے بیتہ چلا وہ نقر برا دس لا کھی تعداد میں استرتعالی سے اس کے مفررہ اوران فاظ کا ور دہمردات کرتا ہے بیچارے کے میں السترتعالی سے اسمائے حقی ایات اور انفاظ کا ور دہمردات کرتا ہے بیچارے کے اور تھے کا مبسب ظاہر ہوگیا اور مجھے ڈریکئے رکھا کہ وہ کسی دن ہوش ہی نے کھو بیجھے۔

و فروغ حاصل ہوسکا ہے۔

باں مال درون کو مگراہی وسر کرٹی مجرونخوت اور بخل دیکاڑ کا ذرابیہ نہیں بننے دینا چاہیے ملکہ اسے دین کے مقاصد کی خدمت کے بیے حاصل کرنا چاہیے۔

بلداسے دین نے مفاصری حدیث کے بید ماس رہا چاہیے۔
دولت کا فتہ بھی قابلِ نفرن ہے اور فقر ولا چاری کا فتہ بھی کھی مالدار سرخی افتیار
کرتا ہے اور فقر ذکت بہن موں نہ سرکس بنتا ہے نہ ذکت اختیار کرتا ہے۔ بہت سے
مالدار شکر گرزاد اور بہت سے غریب عوت وخود داری سے زندگی گرزاد نے والے بھی ہوتے ہیں۔
آخر سلانوں کواس سے کیا فائدہ ہوسکتا ہے کہ وہ دنیا سے دست کت ہوجائیں اور دوسر
اس برقابض ہوجائیں۔ اس طرز فکر سے ملت کا کارواں کیسے آگے بڑھ سے خالے حب یہ
سجھایا جانے لگے کہ حضرت عثمان و حضرت عبدالرحن بن عوف رضی الشرعنہا جیسے مالدار بھی
جفوں نے اپنی سادی دولت اسلام کی فدمت کے بیے وفق کررکھی تھی جنت ہیں ہے مال
و دولت والے لوگوں سے بہت بعدیں داخل ہوسکیں گے۔

ابن كيڑنے ابن تفسير سي ايك عجب دغ بب اسرائيل حكايت درج كى ہے دوآ دى ايك سجارت بي من من كايت درج كى ہے دوآ دى ايك سجارت بي سخر كي نيك اور دوسرا ابد كار سجارت بي سخر مندا ورنيك شخص به مبر خفااس بيے بدكار نے ننگ آكروه كېنى توروى كا بدي يہ كورى كار بي بي كورى من من مندى كورى نهيں ہوتا جبكہ حدیث بین آتا ہے كہ السر تعالى مزمند مؤن كولي ندر سے كورانگ ہو گئے۔

برکار شخص نے ایک بزار دینارسے اپنے لیے ایک گرخریا۔ نیک شخص نے ایک ہزار صدقہ کر دیا تاکر اسے جنت یں گھر مل جائے رہم پوچھے ہیں کہ آخر نیک آدی کا دنیا یں گھر کے وں نہوہ پھر برکار شخص نے ایک ہزار دینارسے نادی کرلی۔ نیک شخص نے ایک ہزار دینارسے نادی کرلی۔ نیک شخص نے دنیا یں کسی ورت صدفہ کر دیا تاکہ اسے جنت ہیں حور ملے رہم پوچھے ہیں کاسی نیک شخص نے دنیا یں کسی ورت سے بنادی کرکے دونوں کو گئا ہ سے بچانے کا سامان کون ہیں ہتیا کیا اور اس بوی برخرچ کرکے بیشار نیکے اس کو وں نہیں کہائیں ؟) بھر بدکار شخص نے باقی دوہ ہزاد دینارسے با فات خرید بیے جبکہ نیک شخص نے اپنے باقی دوہ ہزاد دینارسے مادہ کردیے اور نفیز و بے جادہ ہوگیا۔

ہاتھ یں لینے سے محرومی و مجبوری کا نام تقوی نہیں ہوست یہ تو طفلارہ طرز نکر ہے جس سے دین اور دین کے مقاصد کو بے اندازہ نقصان بہنچا ہے۔ آخراللہ نعالیٰ کی بنی ہوئی صلاحیتوں سے کام مذکے مجبوری و بے چارگی اختیار کرنے سے اسلام کی کون سی خدرت ہوسکتی ہے۔ ہ

علار کھتے ہیں کئی عمل کی صحت و فبولیت کے پیے نبک نبتی وسلامت روی ضروری ہے۔سلامت روی کامطلب ہے کے عمل نقل وعفل کے مطابق ہو مِتْلاً اگرکوئی شخص کھانے پینے کے بجائے بات چیت کاروز ہ رکھے یا بغیرر کوئ و بچو دکے نماز ہڑھے تو یہ عمل بھی قابل قبول نہیں ہوسکتا۔

یں نے ایک واعظ کوسورہ سی تاثر ، کی تفییر بیان کرتے ہوئے سنا وہ کو کو کورنیا سے بے دعیتی کی تلقین کررہا تھا مجھے خیال آیا کہ یم کوگوں نے اس بات کو کتنا غلط سمجھ رکھا ہے۔ یہ سے تصویر کئی کی بڑے بہلو کی بہت باریک بین سے تصویر کئی کرتی ہے۔ آج دنیا کی چیزیں جش کرنے کی ایک مجنونا مذود ڈجاری ہے جس نے مال ودولت کے صبح ادر لیفنیا یہ قابلِ مذمت صورت ہے کیونکہ یہ دنیا کی بہت اور دنیا ہے اور لیفنیا یہ قابلِ مذمت صورت ہے کیونکہ یہ دنیا کی بہت اور دنیا ہے ماورا چیزوں سے غفلت کی نمائندگی کرتی ہے لیکن ، ال و دولت کے بارے یں اسٹر تعالیٰ یہ بھی فرما نا ہے کہ ؛

اورائیے وہ مال جنمیں الٹرنے ننہارے پیے قبام زندگی کا ذریعہ نبایا ہے نا دان لوگوں کے حوالہ نہ کروالبتہ اتنمیں کھانے ادر پینے کے لیے دواورائمیں نیک ہات وَلَا تُؤْتُوا السَّفُهَاءُ الْهُوالْكُمُّ الَّيِّ تَبَعَلَ اللهُ لَكُسُمُ قِيامًا قَالِ لُوَقُوهُمُ مُ فِيهَا وَلُسُوْهِهُمُ وَخَنُّ وَلُكُوالسَهُمُ قَدُولًا تَهْ مُرُود سَار

والنساء ۵

بعن مال ودولت حاصل کرناادران کوردها ناجی تی ہے اس سے مون اپنے فرائص سے فائل نہیں ہونابلکہ ان کی ادائی ہیں مدد حاصل کرتا ہے۔ اس آیت کا مفصد آخرت کی طوٹ نوجر کرنا ہے۔ دنیا سے غافل کرنا ہنیں فقر دلاجاری سے زاسلام کی کوئی خدمت ہو کئی ہے نہاسے طافت مل سمی ہے نہاں کی نعلیما کہ اسے جو خوسنعمالی الشرتعالی نے دی ہے وہ صرف اس کی اپنی دات کے بلیے نہیں ہے بلکہ اس میں ان لوگوں کا بھی حصر ہے جؤنگ دست اور پر ایٹان حال ہیں .

مگرانان کایه حال ہے کاس کارب جب
اسے آزائن ہیں ڈالگے اور اسے عزت و
نعت دیتا ہے تودہ کہنا ہے کرمیرے رب نے
مجھے عزت دارباد با ا درجب وہ اس کو آزمائش
یں ڈالگے اوراس کارزق اس پرنگ کردیا
ہے تو دہ کہنا ہے میرے رب نے مجھے ذلب کر دیا ہر گر نہیں ، بلکہ نم بتیم سے عزت کا ساک
مردیا ہر گر نہیں ، بلکہ نم بتیم سے عزت کا ساک
دوسرے کو نہیں اگرائے اورمبارث کا سال مال سیٹ کر کھا جائے ہوا درمال کی مجت یں
مری طرح گرفتار ہو۔

خَاصَّا الْاِنْكَانَ اِذَا صَا ابْتَ لَاهُ رَبُّهُ خَاكُرَهَ هُ وَنَعَّمَهُ فَيُقُولُ حَبِّنَ ٱلْمُرَمِنِ وَاحَّا إِذَا مَا ابْتَ لَاهُ نَفَ نَ رَعَلَيْهِ رِنْ حَنَهُ فَيَعُنُولُ وَيِّنَ آهَا نَوْ كَلَّ بِهُ لَا تَكُرُهُونَ الْبَسِيمُ وَلَا تُسَجَاحِنَوْنَ عَلَى الْبَسِيمُ وَلَا تُسَجَاحِنَوْنَ عَلَى النَّرُونَ عَلَى اللَّهُ اللْهُ اللْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ

رالفجر ۱۵-۲۰)

ینی خوشحالی و دولت بھی آن آئی ہے اور فقر ورنگ دی کھی ۔ یفسور کرنا غلط ہے کہ خوشحالی آئی عورت افر انکی اور زنگ دی کھی ان انس ہے۔ اعتبار اونتا کے کا ہوگا جو نگ دی بی پاکیزگ اختیار تیا اور خوشحالی کی وجہ سے سرکتی کرنیول ترخف کے مقابطیس یقینا اسٹر نئی کی بہاں زیادہ بہتر متعام بیز دائر ہوگا۔ اور جھے خوشحالی ملی اور اس نے اپنے در وازے بیتیوں اور سیننوں کے بید کھول دیے بیز خرج کی جگہوں برخرج کو نے بین در اور ہا تھالی بی کامیاب رہنے والا اور میدان بیں مبعقت نے جانبوالا برخرج کو نے بین والے ہانحہ کو بہان افضال بتایا گیا ہے بینے والے ہانحہ کو نہیں ۔

اب جوالتنوی دی بوئی دولت بی سے اس کا حق اداکرتے ہوئے جس کو دے رہا ہے اسے
کمنز و ذلیل سمجھ دہ دین و دنیا دونوں کے تعلق سے نگین فسم کے غلط طرز فکریں مبتلا ہے اور
اس کے نیتجے بیں دولت مندول کے خلات آتی حدونفرن بھر کے اٹھی ہے کفروا اوا دگا آدھیا
چلے نگی بی اور پوری انسانیت کامتقبل خطرہ میں بڑجا تا ہے کیا کیونزم ای طرح کی نفسا بیں
نہیں بھیلا تھا؟

اس طرح کی منطق زندگی کے بیے تباہ کن ہے میرامفصد زندگی کی خوبصور تی کا تصبیدہ پڑھنا نہیں کیونک میں بیال سب اللہ تا ہول کہ ہماری جانیں اور ہمارے مال سب اللہ تا ہوں کہ ہماری جانیں اور آج دنیا کی قویں ہم براس سے غالب آرہ ہیں کہ ہم میں دنیا کی مجبت اور موت سے نفرت بیدا ہوگئی ہے۔

یں صرف بربتانا چاہتا ہوں کے حب طرح اللہ تعالیٰ کی داہ یں موت جہادہا ہوں کا طرح اللہ تعالیٰ کی داہ یں موت جہادہا ہوں کے درکرنے اللہ تعالیٰ کی داہ یک خزار نا بھی جہادہے۔ دنیا کمانے بین ناکائی کاسبب بنتی ہے جس کے پاس مال ہوگا وہی تو خرچ کرسے گا اس بے تو مدین میں آتا ہے کہ طاقع ورمون کمزور مون سے سبہزے۔

منفى طرز نخرے كوئى فائدہ نہيں ہوسكتا۔

اگرکیمی ہمان ان کو ابنی دھت سے نواز نے

کے بعد محراس سے محروم کر دینے ہیں تو وہ
مایس ہوتا ہے اور ناشکری کرنے لگتا ہے
اور اگراس معیب کے بعد جواس برآئ کئی
ہم اسے نعمت کامزہ مجھانے ہیں تو کہتا ہے
کمبر سے فرمارے دلگر ددور ہو گئے بھر دہ مجولا
نہیں سمانا اور اکر نے دلگتا ہے۔ اس عیب
سے پاک اگر کوئی ہیں توبس وہ کوگ جو مرکزے
دا لے اور نیکو کار ہیں اور وہی ہیں جن کے لیے
دا لے اور نیکو کار ہیں اور وہی ہیں جن کے لیے

(هود- ۹-۱۱)

درگزر بھی ہے اور بڑا اجر بھی۔ ان آیات سے بنہ جلنا ہے کہ انسان خوشحالی ذننگ دی کی صور توں میں فنز و ما بوسی کا شکار ہو جا تا ہے جبکہ اسے دونوں صور توں میں اپنے دل بیر فابور کھنا چاہیے اور اپنے کر دار کو نہیں بھولنا چاہیے اور مومن کی بہی فستے داری ہے۔ اس کے ساتھ فدہ یہ بھی فحس کرتا ہے سربہاں جانے کی خواہن بھی نہیں ہوئی کیونے امام حفر میں محبت زیادہ ہوئن ہر بھی .
محمی دن کے بعد جب میرا صبر جواب فینے کا تو عصری نماز کے بعد بھی بیں امام حبقہ کے درواز نے بیر حاصر ہوا اور اجازت جاہی ایک خادم سکلااور دریافت کیا کہ کیا کام ہے بہ بس نے عن کیا سلام کے بیے حاصر ہوا ہوں اس نے بنایا کہ وہ ابھی نماز میں مشخول ہیں ۔ میں انتظار کرنے کیا ۔

تقورى بِي دير كے بعد فادم كلا اور كها آجائيے .

یں اندر گیا اور سلام کیا۔

امام صاحب في جواب دبا اوردعادي -

ين بجه كباء امام صاحب في مجهد دير كوت فرمايا ميرميرانام دريافت فرمايا -

يس نے نام بنايا تو آپ نے بھر دُعادى اور فرما يا ، كس بيا آئے ہي۔

یں نے اپنے دل ہیں سوچا کرا گراس ملافات کی یہ دُعاہی مل کئی تومیر ہے ہیں ہے۔

مجرع ض کیا :یں نے اللہ تعالی سے دُعاکی ہے کہ وہ میرے بیے آپ کے دل بی جگہ

بداکر فیے اوراب کے علم سے نیمی بہنچاتے۔ مجھے ابید ہے کہ النیر نفالی نے بیری دُعا قبول کہ لی سر

المام صاحب في فرما با : مبال اعلم مجيف سينهين آتا يه نوايك نورب جوالتنزنعالي

اس شخص کے دل ہیں ڈال رکناہے جسے ہدایت دینا جا ہتاہے۔

اگرآپطم حاصل كرنا چاست بن نوبېليا پنے دل بن بندگى كى حقيقت نلاش كيجية عجراس حقيقت كوملى جامه بينا كرعلم طالب كيجية اور استرنعالى سي بهرمان كيجية وه آپ كو فهم عطاكرككا.

یں نے عرض کیا: بندگ کی حقیقت کیا ہے؟

آپ نے فرکا یا: تین چیزیں (۱) انٹرنعالی نے جس چیز کا ذھے دار بنایا ہے آدمی اپنے سے کواس کا مالک نہیں ہوتا۔ وہ مال کو انتیز نعالی کا میں کوخی ملکیت حاصل نہیں ہوتا۔ وہ مال کو انتیز نعالی کا حکم ہے وہیں خرچ کو نے ہیں .

## امام جعفرضادق کی وصیت

بہلے کے لوگوں کو علم حاصل کرنے کا کتنا شوق ہونا تھا اس کا اندازہ آب اس واقت ہیں۔

یں ایام مالک کے باس مدت سے آیا جا یا کرتا تھا جب امام جعفر مدیمنہ منورہ آگئے تومیرادل چاہا کہ ان سے بھی کسبِ فیض کردل بیں نے حاصر ہوکرانی خواسش عرض کی نوا مام جعفر کے نے فرمایا ؛

دیکھومیری نگرانی کی جاتی ہے بھر ہیں کچھاوراد و وطالف کا پابند ہوں اس سے مجھے مشخول رہنے دواور بدستورامام مالک سے کے بیشنول رہنے دواور بدستورامام مالک سے کے بیشن

یں دہاں سے کل آیا اور دل ہیں سوچنے لگا کہ اگرا مام جعفر نے میرے اندر مبلائی کے آناد دیجھے ہوتے تو منع نہ فرماتے بنب ہیں نے سجد بنوی ہیں داخل ہو کر بار کا ورسالت ہیں سلام بینی کیا اور تھر چلا گیا۔ دو سرے دل بھر مسجد نبوی ہیں حاضر ہو کر دور کعت نماز پڑھی اور النہ تعالیٰ سے دُعاکی کہ امام جعفر ہم کا دل میرے لیے نرم کر فیے اور مجھے ان سے کسب فیض کا موقع عنایت فرما ہے۔

یں کئی روز تاک اپنے گھر فمزدہ برد اربا صرف فرض نماروں کے بینے کلنا تھا امام مالات

انفين بإدكر ليجيها درائفين ممولى مجھنے سے برمبرز كيجيئے كا۔

جوبانن رباصن فن سفنعلى مين وه يدبي جَس جيز كي رغبت ما مواسع مذكه ليت

کیونکہ اس سے حافت و کند ذہن پیدا ہوتی ہے۔

ادرصرت بحوك ككفنى يركفابيك

اورجب كفليت توحلال كفليتر - اوربير عديث ياك يا در كيي :

"آدمی نے ابین بیٹ سے زیادہ بڑا کوئی بزن نہیں بھرا۔ اگرالیا کرنا نا گزیر ہی ہے قربیٹ کا) ایک نہائ حصّہ کھانے کے بیے ایک نہائ پانی کے بیے اور ایک تہائی سان کے بیے ہونا چاہیے'' دنزندی)

جوبانین بردباری سے علق ہیں وہ یہ ہیں:

جوآب سے کھے کو اگرتم ایک کھو کے قدرس سنو کے "اس سے کھیے ' اگرتم دس کھو کے تو ایک بھی نہیں سنو کے "

جوآب کوگانی دے اس سے کہیے '' اگر تنہاری بات سی ہے قوالٹر نعالی مجھے معان کے اور اگرتم جوٹے ہو توالٹر نعالی تھیں معان کرے'؛

اورجوآپ کی بدخواہی کرے ادر تبرا بھلا کہے اس کی خیرخواہی یکھیئے ادر اسس سے بلے بارگا و خلاوندی میں دُعاکیجیئے ۔

اور جوباتیں علم سے خلت ہیں وہ یہ ہیں:

علمار سدوي بات بوچھة جومعلوم منهوان كالمنحان يسفي يديابي برائ جنا

کے بلیے مزبوچھئے۔ ریون میں کس میں عل کہرو

ا بِيٰ اِ تَے سِے سی پیز پرعل رہے ہے۔

جہان نک ممکن ہوا خنیاً ط سے کام یعبئے اور فتوی د بینے سے اس طرح بھاگیے جیسے شیر سے بھا گنے ہیں ، ابنی گردن لوگوں کے بیے بل مذبنا ڈاسیے۔ اب جائیے، یں نے اپنی نصبحت پوری کو دی ۔

٧. آدمی ا بنے لیے کوئی تدبیر خافتیار کر۔۔۔

۱۔ اسٹرنغالی نے جن چیزوں کا حکم فرمایا اور جن چیزوں سے منع فرمایا ہے بس ان کی بجاور میں مشغول رہے ۔

جب انسان الشرتعالي كى دى بوئى چيزول كالبنے آپ كومالك نہيں سمجھے گا قوجها ل خرچ كرنے كاسم ہے وہاں خرج كرنا آسان بوجائے گا۔

اورجب انسان تدبیر کو رآسانوں اور زبن کے) مرتبر کے والے کردے گا تو دنباکی مصنبیں اس کے بیاران ہوجائیں گی۔

اورجب انسان النئرنسالی کے اوام و نواہی کی بجا آوری میں مشغول ہوگا تو ریا کا ری اور لوگوں کے ساتھ متعابلہ آرائی کی طرف دھیان نہیں مائے گا۔

اور حب السُّرِتعالى كسى شخص كوان تبين نعمتول سے نواز ہے گا نواس كے بيے دني، البيس اور خلوق سے معولى ہو جائيں گئے۔

وہ مذکرت و فخر کے لیے دنیا طلب کرے گا۔

نہ لوگوں کے پاس موجود چیزیں عزن دسر بلندی کے بیے طلب کرے گا۔ اور ندا پنے اوقان لائے گاں کرے گا۔

بنقوى كابيهل ورجه الترنعالي فرما تابد:

تِلْكَ اللَّ اللَّهِ اللَّهِ مِن مُعَدَّدُهُ مَنْجُعَلُهُ هَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَلَا مِلْ اللَّهُ وَلَا مِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا مِلْ اللَّهُ وَلَا مُعَالِمُ اللَّهُ وَلَا مُعَالِمُ اللَّهُ وَلَا مُعَالِمُ اللَّهُ وَلَا مُعَلِّمُ اللَّهُ وَلَا مُعَالِمُ اللَّهُ وَلَا مُعَلِّمُ اللَّهُ وَلَا مُعَالِمُ اللَّهُ وَلَا مُعَلِّمُ اللَّهُ وَلَا مُعَالِمُ اللَّهُ وَلَا مُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا مُعَالِمُ اللَّهُ وَلَا مُعَالِمُ اللَّهُ وَلَا مُعَلِّمُ اللَّهُ وَلَا مُعَالِمُ اللَّهُ وَلَا مُعَالِمُ اللَّهُ وَلَا مُعَلِّمُ اللَّهُ وَلَا مُعَلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ عَلَّهُ مُن اللَّهُ عَلَيْهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللّ

نقِینَ ۔ (القصص - ۱۸) بھلائی متعتن کے بیے ہی ہے۔ یں نے عرض کیا: امام صاحب مجھے نصبحت فرمایتے ۔

آب نے فرمایا: یں آپ کو نوف با نوں کی نصیحت کرتا ہوں اور السّرتعالیٰ کی راہ کے طلبکار اسپنے مریدوں کے بلے میری ہی نصیحتیں ہیں۔ السّرنعالی آب کو ان بڑعل کی توفیق ہے۔ تیس بائیں ریاضت نفس سے علم سے۔ تیس بائیں ریاضت نفس سے علق ہیں ، بین بائیں بر دباری سے اور میں بائیں علم سے۔

الفين توابيغ علم كوبلند ترمقاصدك ليداستعال كرنا جاسي حضرت عامنن ياستركى روابت بے كر مجھے رسول الله صلے السر عليه ولم فيبلي فيس ی ایک ٹاخ کے پاس دین سکھانے کے بیے بھیجا۔ ریں نے دہاں نیہنے کرد کھا) نو کویا وہ لوگ جنگلی اونٹ کی طرح تھے بجری اونٹ کے علاوه الخبين كوئي اورفكر بني سنين تفي ـ ين رسول الشرصي الشرعلية ولم سياس اوث آبا آیے نے فرمایا: عمار اکیا کرکے آئے ؟ یں نے پورا وافغیسنایا توآٹ نے فرمایا : کیا بستمہیں ان سے بھی زیادہ عجیب لوگوں کے بالسے میں مناؤں۔ "به وه لوگ بی جو وه بانین جانتے ہیں جن کو رفعبلہ فیس کے) وہ لوگ نہیں جانتے تهريهي النهيس كي طرح غافل بي" حقبفت مع كم علمي معيار كالبند مونا ادرسا غفري اخلاقي وانساني معيار كاكرنا عجيب وعيب جيز بعے اور بيم صيبت بهن سے معانفروں بي عام ہے۔ اس كاعلاج علم بس اضافه نهيس بلكه موجوده علم كالبهنز استعال بيد امام جعفرات يبي راسنه دكها باسم. علم خصوصًا دبي علم حاصل كرنے والے كوالله نعالى كى مرضى كے حصول كے بيے وفف بونا جابيدادر جلد سع جلد نقوى وخبرخواى كاراسند اختبا ركرليبا جابيد حضرت علی کی ایک روایت ہیں ہے کہ تھوں نے بعد کے زیانے ہیں ہونے والے فتنون كاذكركيا نوحضن عرشنه درياف كبالباكب بوكاج حضن على نفرايا حب علم دين غيردين مفاصد كي بيه ماصل كيا جائے، عل نه كرنے كے بيے بھاجائے اور آخرت وأ لے عمل سے ونیا طلب كى جاتے۔ انیان حب ابینے علم سے مطابی علی کرنا ہے نواس کے اندراہی بصبرت پراہوجاتی ہے جس سے حق وباطل ادر خیر د شربی نمبر کرسکے یہی وہ نور ہے جوالٹرنعالی صالحین کے

ہمارے قدیم دینی ورزیب جوبہترین نمونے موجود ہب اور خیروافلاص کے ساتھ ادب سکھانے کی جومثالیں یا کی جاتی ہیں یہ وصبت اسکھانے کی جومثالیں یا کی جاتی ہیں یہ وصبت اسکھانے کی جومثالیں یا کی جاتی ہیں یہ وصبت اسکھانے کی جومثالیں ہا

اس کی بیض باتوں کی مزید نشر سے کی صرورت ہے تاکہ کسی کو کوئی غلط فہی نہ ہوجائے علم کا حصول کی مخضے ہے سے نہیں علم کا حصول کی میں سے ہوسکتا ہے جبکہ امام جعفر ( کا کہنا ہے کہ علم سے استفارہ نتیجی حاصل ہوگا جب صدف دلی سے اس برعل کیا جائے۔
برعل کیا جائے۔

بہت سے لوگ کافی علم سے آگاہ ہونے ہیں بڑی بڑی بڑی کنا ہیں انھیں یاد ہوتی ہیں لیکن یعلم ان کے دمائے سے آگاہ ہونیا الیا علم ذہنی نصورات کے علاوہ کچھ نہیں فرار دیا جاستنا کیو بحی علم جب عل سے کٹ کرمحض ذہن وخیال کی چیزرہ جائے نوحقیقت سے بیکا نہونا ہے اوراس کافائدہ بہت کم ہوا ہے۔ بلکے رسول اولٹر صلے النہ علیہ وسلم نے علم کو حافظ کے خزان میں محفوظ کرنے اور محض زبان برجاری رکھنے کے خلات آگاہی دی ہے۔ حضرت جابر کی روایت ہیں ہے کہ آپ نے فرمایا:

علم دوطرح کا ہنواہے ایک علم دل ہیں ہونا ہے ادریہی مفید ہے۔ دوسرا علم زبان بر ہونا ہے جوابنِ آدم کے خلاف السرتعالی کی حجت نبتا ہے '' ( داری )

سارےعلوم کے ساتھ ۔۔۔ جا ہےوہ دینی ہوں یا دنبا دی ۔۔۔۔اعلیٰ شرکیفا مذمصد اورخالص نیت ہونی چا ہیے۔

دینی علوم کامعاملہ تو واضح ہی ہے کردین علم عل کاراسند، ترببیت کا ذرائعہ اور ان انی نفس کوبلندی ماک ہے جانے کی نبیا دمق اسے ۔

بفتہ سارے انبانی علوم کو مجی انبانیت کے عام فائدے کے بیے استعال کیا جانا چاہیے۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ اقتصادیات ، کیمیٹری اورائیٹم دغیرہ کے کننے ماہرین اپنے آپ کو ان نباہ کارسیاستدانوں اور حکم انوں کی فدمت کے بیے وقف کر دہینے ہیں جونہ مندا سے ڈرتے ہیں ، نہ اس کے بندوں ہر دحم کرتے ہیں بیس طرح بہت سے علمائے دین دنیا کی طلب ہیں لگ جانے ہیں ۔ اسی طرح احتیاط کے باوجو دانسان کو بغیر تو نقع کے تھلیے ہے۔ اور اسے نعجب ہوتا ہے کہ احتیاط کی شدّت کے باوجو داییا کیوں ہوا۔

اس طرح کے حالات میں معاملہ السر تعالی کے سپر دکر کے مطمئن ہوجانا چاہیے۔ امام جعفر ہے بیچھے کومت پڑی ہوئی تھی اور ہر لمحہ یہ اندلینیہ رہتا تھا کہ اتفیں پڑونہ لیاجائے جیسے البلیت کے دیگر افراد پڑو دھکڑ کا شکار ہوچے تھے۔

ایسے وقت معاملالسرتعالی کے سپر دکر کے جو الحاث میسر تفے اتفیں عبادت ہیں لگانے. کے علاوہ اور کیا جارہ کارتھا ؟

البتدانسانی تُدبیرکوکام بن نه لانے سے پر ہیز کرنا قریقیناً یہ امام جفر آکی مراد نہیں تھی۔ ابن عطار السُّرکا قول ہے کہ السُّرتعالی نے جب تہیں وسائل دہیا کر رکھے ہیں قواس دقت نخرد کا ارادہ خفی خواہشِ نفس ہے اورجب السُّرتعالی نے اسباب نہ دہیا کیے ہوں اس دفت اسباب کا ارادہ ہمّتِ عالیہ سے انحطاط کی علامت ہے ''

آبِ النّف ادرگرد کے لوگوں کو بغور دیجیس قوہرایک کشکو ہ سنخ اور محروم الاحماس پائیں کے داکتر لوگ یہ سیوجیتے رہتے ہیں کہ اگر وہ فلاں جگہونے با انھیں فلاں چیز حاصل ہوتی توزیادہ بہتر ہونا۔

بیشر لوگ اینے موجودہ حالات سے صحیح طور برِ فائدہ اٹھانا نہیں چاہتے۔ اگر وہ رضا اور خوش امیدی کا پہلوا ختیار کرنے نواپنے اذفان کا کہیں بہراستعال کرتے۔ انسانی احیاسات ہمیشنہ صبیح ہی نہیں ہونے۔

وَعَلَى اَنْ اَكُرَهُ وَاشَٰدِئاً وَهُو مَوَ اللهِ ال

یں مجھی اپنی ملازمن سے متنفر رہتا نفاا در نمنا کیا کرتا نفا کہ کاش اس سے بے نیازی حاصل ہونی ان لوگوں سے حد محسوس ہوتا نفاجن کے پاس اننی دولت فنی کہ دہ مخلوقِ خدا

ولون مين والتاسي

ب دال ہے۔ اچھے علم اور الجھے عل ہی سے یہ نورسینہ بی جاگزیں رہتا ہے۔ اور دوفتم کے لوگ اس نورسے محروم رہنے ہیں؛ جاہل عبادت گزار اور کو تا عل علمار۔ ایک جاہل عبادت گزار توابی کم عفلی کی وجہ سے خود اپنے لیے بھی خطرہ ہونا ہے اور

این فوم سے لیے تھی۔

ادربے علی عالم اپنی بدنبتی اور غلط و شرخ کی وجه سے خود اپنے بلے بھی خطرہ ہوتا ہے ادراینی فوم کے بیے بھی۔

ادرایی و سے بیے ب ۔ ملمان اس بات کام کلف ہے کہ وہ اپنے معاملے کی ندبیر بھی کرے اور ساتھ ہی ساتھ اپنام عاملہ اپنے برور در کار کے میر دبھی کر نے بعنی اپنا فرض پورا کرے اور اپنے عمل کے نتا یخ کوالٹرتعالی کے تکم پرچھوڑوے

کوالنٹرلھائ کے م پر پوروے۔ آپ نے دبچھانہیں کو کس طرح آل فرعون کے مومن نے حن کے اظہار ، حضرت موسیٰ کی حمایت اورانی قوم کو سجات کاراستہ دکھانے کے بیے اپنی پوری خیرخواہی صرف کردی بھرمعاملہ النيرتعالي يرحورديا به

آج جو کھی ہیں کہررہا ہوں عنفریب وہ دفت آئے گاجب تم اسے باد کردگے اور این معاملهالسرك سيردكرتا بول وه ايني بندول کانگیاں ہے۔

فَسَتُكُ كُونُونَ مَا أَتُولُ لَكُمُ وَٱفْوَقِتْ اَمْرِى إِلَى اللَّهِ اِنَّ الله بَصِينُ مِبِالْحِبَادِ ـ رخافس- ۲۲)

انسان بین فائده پهنجانے والی چیزسے رغبت اور نقصان دہ چیزسے کریز فطری طور ہریا یا جا تا ہے اور قرآن وسنت کی تغلیمان کے ساتھ اس کا ٹھراو بھی نہیں۔ ہاں بی مزور د چھاگباہے کہ آدمی نفع کجش چیزوں مثلاً مال وجاہ وغیرہ کےسلسلہ بیں حدود سے نجادر کرکے زیادہ سے زیادہ کی خواش کرنے لگتا ہے۔

اگراس کی مرغوب چیزوں کوانٹرنعالی حرام کردنیاہے تو وہ عمز دہ ہوناہے اور دیگر پہت ساری نعتوں کا تطف بھی اسے محرّر سالگتا ہے ۔ آپ کا ارادہ نفق برمبن ہے اور السرتعالی نے آپ کے بیے جو چاہاہے وہ عکمت وراحت يرمبنى بے تمناول يرمحل نعير نہيں ہونے۔

ابن عطاران کے بین ہمت سے تفدیر کی دلوار میں نیکا ن نہیں دالا جا سے آ ا ہام حیفر'' اورابن عطارالٹٹر دونوں بڑے نرببین کرنے دایے ہیں اوران کامشمیر اسلام ہی ہے اس بیے وہ اسلام کے مدود کو بار تہیں کرسکتے۔

بھوک کے ذریعبہ رباضت نفس میں کہ فاریم زمانہ کے بعض زاہدوں اور راہوں سے نابت ہے۔۔ فابلِ غور چیز ہے۔ النان جم کو صحت اور نشو ونماکے يد عتنے كهانے كى خرورت بداس سے كم مقدار صبح نہيں۔

جم رطلم سے انبان کے سارے کام ہی معطل ہوتے ہیں جن ہیں عبادت بھی ہے اسے ىدەرىن كىندكى ناھىندكى دى بوش-

لیکن دیجھا بہ جا ناہے کہ فاص طور برآج کے دور کے لوگ اپنے جسم کی ضرورت سے كېبىن زياده سے چاره مها كرتے ہيں ـ

عام لوگ زیادہ سے زیادہ کھانے پینے کارجمان رکھتے ہیں۔

يه بھی جبجے ہے کہ بہت سے علاقوں ہیں لوگ تھکمری کاشکار ہیں لیکن پیھوک فقر و درماندگی کی وجه سے بیے ریاضت و مجاہدہ کی بنایر نہیں ۔

اسلام مبر حال بدن كو بحد كار كھيے كو نابسند كرناہے اس نے تو ياك جيزوں كوماح مم كياب أوران بركركا بمي مطالبه كياب.

كُلُوْ الْمِسْنُ طَلِيْبِ مَارُزَقُنكُمْ الْمُمْ حَقِقْت بِي التَّرْبِي كَ بِندكَ كُرِفْ بين اخيس بي كلف كها و اور الشركاشكر اواكرو ـ

وَاشْكُرُوْا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُهُمْ والْهِ وَإِلَى جِزِينَ مَ خَمْسِ خِنْ اسًاهُ تَعْبُ لُوْنَ ٥

والبقى ه ١٤٢) نے کے محرکات کے خلات ا کابی دیا بھی مزوری ہے۔ لیکن اس کے ماتھ ہی زیادہ کھا۔

سے الگ تھلگ رہ سکتے تھے۔

سمبی یو نوس ہونا تھا کہ جولوگ الگ تھلگ ہیں وہ زندگی کے معرکہ سے فرار اختبار کیے ہوئے ہیں۔ کام نو خدمت کا ذرابعہ اوران انی منقام کو متحکم کرنے کا سبب ہے۔ انسانی نفنس ہیں طرح کے رجانات پیرا ہوتے رہنے ہیں۔

بہرحال جوبھی صورت ہو کوئشش حتی المفددر کرنی جا ہیے بھر بغیر کئی تالنی کے یا منفی

وبهنيت كح حفيقت وسليم كرنا چاسير.

یهی استر تعالی بر مجروسه کامطلب ہے کہ ہم استر تعالی کے آگے سپر انداز ہوجائیں اور بہ مجین کداس کی حکمت زیادہ بلندا ورفیصلہ زیادہ نافذ ہونے والا ہے بہیں جو ورائل میسر ہیں ان کے اندر بوری سنجیدگ کے مانخداور راضی برصارہ کرکام کرنے رہنا چاہیے۔

ظاہرہے اس کامطلب پنہیں کہ دین اسباب کوٹرک کرنے اور زندگی کے میدان ہیں شست گامی اختیار کرنے کو کہتا ہے۔

اگرابک وکیل نمناگرنا ہے کہ کاش وہ ڈاکٹر ہتونا۔ یا ایک فلمکار نمنا کرتا ہے کہ کاش وہ افسر بنونا اور آپ اس سے یہ کہتے ہیں کو فسمت پر راضی رہونو اس کا مطلب پنہ ہیں کہ آپ اس سے یہ کہم رہے ہیں کہ ذبا سے دلجی لینا چھوڑ دو۔

اس کامطلب صرف بہ ہے کہ آپ یہ کہ دہد ہیں کہ حقیقت کو بدلنا مکی نہیں تواس کے دائر ہے ہیں بی کام محصح کمی کئی تنا کے حصول کے بیے زبین کی گروش نہیں بدل سختی ۔
ابن عطار اللّٰہ یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اللّٰر نعالی کی طرف ابنا رُخ کرنے کا فیصلہ کرلیا قو آپ جس بیشیہ یا کام سے بھی متعلق ہوں آپ فوراً ایسا کرسکتے ہیں ۔ یہ سوچیا غلط ہے کہ فلال کام چوڑ کریا فلال بیشیہ اختیار کر کے زیادہ آسانی ہوگی ۔

موجوده اسباب کو خیوزنا ایک طرح کی بے روز کاری ہوگی۔

دوسرے کام کوافتیار کرنے کی خواہش خوش فہی برمبنی بھی ہوکتی ہے۔

حقيقت ليند بنيخ

آبِ جو پاہنے ہیں وہ نہیں ہونا آؤآپ وہی چاہیے جوہور ہاہے۔

آج عوام کی بہت بڑی تعداد وجودیت،اشر کیت اوراباجیت وغیرہ کا شکار ہے اوراس دنیا سے آگے ان کی بھا ہی ہنیں جاتی۔

اس بیدا تغیس جو کچیم مل سخناہے اِس بر اوٹے بڑنے ہیں کیونکوان کے لیے بھی اولین اور آخسری موقع نظر آناہے۔اس زندگ کے بعد کسی دوسری زندگ کا تصور ہی ان کے

عجردنیا کی نعمتوں کی تقتیم برلراتے تھا کر تے رہتے ہیں کہیں کسی شخص کو دوسرے

شخص سے زیادہ حصّہ نمل ماتے۔

اس مادی رجیان اورطرز فکر کے لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن کریم کہتاہے: مجرجب ببكا فرآك كيسامن لأكفرك كيع جائي كر توان سركها جائے گانم اپنے حصے کی نعتیں دنیای زندگی میں ختم کر چکے اور ان كانطف تم في الثالياب جو تحسّرتم زمین میں محنی حق محتفیر کرتے دہے۔ اور جو نا فرمانیاںتم نے کیں ان کی یاداسٹ میں آج تم كو ذلّت كاعذاب ديا جائے كا.

وَيُوْمَ يُعْرَضُ النَّانِ بِينَ كَفَرُوا عَلَى السَّارِ ﴿ اَذْهَبُ ثُمْ طَيِّلْتِكُمْ فِي ْ حَسَاتِكُمُ اللَّهُ نَبِيا وَالْسَيْمَةَ عُيُّمُ بِهَا فَالْيُقُمَ تُهُزُونَ عَكَابَ الُـهُوْنِ بِمَاكُنُ ثُمُ لَسُتُكُبِرُوْنَ فى الْاَرْضِ بِغَيْرُ الْدَحْقِّ وَبِهَا كُنْتُ يُمُ لَّفْسُقُونَ ٥ (الاحقات ٢٠)

خودراني

جں رائے بیمل کرنے سے امام جعفر صادق نے منع کیا ہے وہ خواہشِ نفس اور میت بر بین ایسی چیز اسجا د کرناجس کی السر کے دین میں کوئی اصل نہو۔ علمار کے درمیان اس بارے میں کوئی اختلات نہیں کہ مقبول عبادت کی بنیاد محمّل بیردی اورانٹراوراس کے رسول کی مرضی نلاش کرنے پرہے۔ يه التصابهان كى علامت بدكراً دى يبله يه جانفى كوست كردين كياكها ہے اس سے بہلے کو کسی معاملہ میں این رائے ظاہر کرنے لگے کیونکو اگر السرنف الى اور جولوگ استطاعت رکھتے ہیں وہ کم نزئی حدِاعت ال میں رہتے اور آسود کی پرفناعت کرتے ہیں ۔ کرتے ہیں ۔

ایا نوبہت کم ہوتا ہے کہ کوئی شخص اپنے بھائی کے بیے کھانا مذکھائے یا اس کا اپنے کھانے میں شرکی کرنے

کھاتے میں سریب ہونے نفن کونوش کرنے کی اس مجنو نامہ حرکت کو اسسلام ہجا طور بیرسز دکرتا ہے ۔ نغذیہ کی کمی سے قِموں کو ہجا نافٹر دری ہے ۔

اس ليے كھانے بي اسراف اوربيث كواتنا بھرلينا جو بشكل بہضم ہواس سے بجنے كى محر لوركوٹ شكرنى چاہئے۔

آس معاملیں شروع ہی سے تربیت کی ضرورت ہے تا کہ کھانے پینے کی میچے عاد پداہوں۔

مهرجهم مختلف بوت بي اوران كي ضروريات بهي مختلف برقي بي.

استعال کرے۔کھانا تو زندگی کے یہے ادران فرائض کی ا دائی کا ذربیہ ہے جن کے بیے انسان کو بیداکیا گیا ہے اور ذربیم کی وفعت اس کے ننائج ہی سے ہوتی ہے۔

اسی بینے نقی لوگوں کا کھا تا اوران کاسونا بھی عبادت ہے کیو بچہ اس طرح احقیس فرور طافت اور راحت عاصل ہوتی ہے۔

اسلامجیم کے ساتھ دستمن کومنز دکرتا ہے اور حدو د کے اندر زندگی کی پاک وٹوٹگوار چیزوں سے فائدہ اٹھانے کی ترغیب دنیاہے۔

كُلُّوْاً وَاشْرَابُوا كُلُوْاً كُلُوْاً

وَلاَسُّنِ فُوْد (الاعراف ٢١) ادر مدسي نجاوز نكرور

یہ احباس ہردم رہنا چاہیے کہ دنبا کو آخرے کی نیاری کا ذریعہ بنایا گباہے ۔ بیت نقل ٹھ کا نہنیں ہے ۔

اوراد

آخریں ان اوراد کاسوال پیاہو تاہے جن کی پابندی امام جعف<sup>ر ج</sup>کرتے تھے اور جن کی ادائی کے خواہاں تنھے۔ قدیم زمانہ یں عام ملانوں میں کیا اورا درائج تھے اورا سلام کا ان سے کیا تعلق ہے۔

یہ بات ابندائی طور برواضح رہی چاہیے کئی ان ان کو یہنی حاصل نہیں کہ وہ کوئی عبادت ایجاد کرے۔ اکر کوئی شخص خاص اذکار کا پابند ہے تو اسے دوسروں سے ان اذکار کی پابن دی کمرانے کاحق نہیں ۔

یہ محم دنیا کہ فلاں چیز فرض ہے یا فلاں چیز ستخب ہے یہ صرف شارع کا حق ہے محسی انسان کو اس میں شرکت کا حق نہیں ہے۔

حدیث بی آتا ہے کہ فرآن کریم کی تلاوت نواب کا بڑا ذرایہ ہے۔

اب دوزانه کتی مقدار لاوت کی جائے اس کے بیے رسول السُّر سلی السُّر علیہ وہم نے ہدایت فرمان ہے کہ جہنے بی زیادہ سے زیادہ ایک بار قرآن کریم ختم کیا جائے یا جو زیادہ چتی محسوں کرے وہ ہفتہ میں ایک بارختم کرے۔

اس سے کم مدّت میں قرآن باک ختم کرنا بہر نہیں ہے کہ تب اس برغور و فکر کا موقع ہی نہیں مل سے گا۔

بحراكر سجارت باجهاد جبی مشغولیت در بین بوتواس بی بحی كمی كی جاسكتى ہے۔

اسے معلوم ہے کہ تم یں کچھ البین ہوں گے کچھ دوسر ہے لوگ الشرکے فضل کی تلاش میں سفر کرتے ہیں اور کچھ لوگ الشرکی راہ میں جنگ کرتے ہیں ہیں جنا باسانی پڑھا جاسکے پڑھ لیاکر واور نماز قائم کرو اور زکواۃ دو۔

عَلِمَ النَّ سَيَكُونَ مِنْكُمْ مَّ فَى وَآخَرُونَ عِلْمُ مَّى فَى وَآخَرُونَ مِنْكُمْ مَّ فَى وَآخَرُونَ مِنْ فَضُلِ يَضْرُرُونَ فِي الْكَرُونَ مِنْ فَصُلِ اللَّهُ وَآخَرُ وَانَعُونَ مِنْ اللَّهُ فَي سَبِيلِ اللَّهُ فَاقْرَقُ الصَّلُوةَ فَاقْرَقُ السَّلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهُ فَاقْرَقُ الصَّلُوةَ فَاقْرَقُ السَّلُونَ مِنْ مُنْ الْمُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

مطلب یہ ہے کو فرائص کی محل ادائی ناگزیرہے نوافل دفت میسر ہونے اور دلی غبت و توجہ کی صورت بیں اداکی جائیں گی۔ اس كربول كارنهائ موجود بقو تو كوك كابت كيف كافن حاصل نبيب يهاس آيت بهى داضح بهد ؟

يا تيك ها الله ي ين المنه و الده تك تو كوك بات كيف كافن حاصل نبيب يهاس السير الوراس كه بين يك يك ين المنه و التنه و التنه

يهى الم جعفر م كاس قول كابھى مطلب ہے كە تتم كى چېز بى اين دائے سے ل كرنے سے بچو! بہت سے کیسے جاہل عبادت گزار ہوتے ہیں جن کی نینب بک ہوتی ہیں اور وہ السّر اوراس كرسول كى خوستنودى حاصل كرنے كے بيے جوش وجذبر سے بھى معبدر بيت بي میکن وہ بعض <u>ج</u>زو*ں کے کرنے یا نہ کرنے ب* کتاب دسنت کی ہدایات کی مخالف*ت کرجانے ہیں براحفا*نہ طابینر ہے بلکہ دین سے برگھنگی، دین کے حدود پر حلمه اور لوگوں کو دین سے رو کھنے کا ذریعہ بن جا یا ہے۔ كفتنے جابل عبادت گزاروں نے اسلام کونندید نفضان پہنچا یا ہے۔ يه بات ناگزير ہے كەنفىل دين كوپهجانا جائے ناكداس برصيح طريقے سے على ہو۔ حدیث بن آنا ہے کرایک عالم ننیطان برایک ہزار عبادت گزاردں سے بھاری ہونا ہے۔ (نرندی) جى رائے سے منع كيا كيا ہے وہ ينهيں بے كرابل علم اورابل عل وعفد كسى نص كوسمجينے اوراس برقیاس کرنے بز قرآن د مدین کے عام اصوال کی بنیاد برنے سائل کوسل کرنے کی کوسٹسٹ کریں۔ بلكه بداسته و دين كوزنده ركھنے اور اسے بمركبر بنانے كاسے اس سلسلے مبس اخلاف رائے ہونا بھی فطری ہے اور مختلف را یول کا احترام بھی کرنا چاہیے اور نجیز خصب کے ان بیں سے جو پ ندم و قبول کرلینا چاہیے ۔ فقہ کے مختلف ممالک کے درمیان موارنہ تھی کیا جاسکتا ہے۔ پیسب اجتہاد کی قسم ہے جس پر اجر کی بشارت دی گئی ہے اسے قابلِ ملامت خودرائي نهبس قرار ديا جاسكتا\_



نتجارت وجہادیمی عبادت ہے جسے نماز آور تلاوت کلام باک عبادت ہے۔ بہت سے منوں اذکار صبح وشام کے بیے ہیں جنیں زبان سے اداکر نے یں جیٹ دمنٹ ہی لگتے ہیں۔

اس طرح کے اذکار جونفلی ہیں وہ تجارت وجہاد سے نہیں روکتے کوئی بھی ذی ہوش یہ نہیں جھ سکتا کران اذکار کا ور دنلا وین کلام پاک سے زیادہ اہم ہے جس کا حکم ابھی اُو پر آجکا ہے۔

یربات بوری طرح واضح رہی چاہیے کردین نام ہے فرائف و فوافل کا۔ اور نوافل کی اواکی فرض کی ادائی کے دونوں کی اواکی فرض کی ادائی کے بعد ہی کی جاسکتی ہے۔

آب كهم سكتے ہيں كه: يه توتام ملان جانتے ہيں۔

ين عض كرون كاكتطبين كي صورت بي صبح آكاري كابية نهين جِلاً.

اقتصادی وعلی برتری ملتب اسلامید کے بیے فریعنہ ہے۔

اگر کوئی مدرس اس علمی برتری کے مقصد کی تکیل میں حصد ہے دہا ہے اور اسے وفع بہیں ہے تو وہ بن فرض نماز اداکر سے اور بھران فرائض کی تکیل میں لگ جائے جن سے اسلام کی سم بابذی ہو اگر فرائض کو نفضان بہنچا کر اور ادبی مشول رہا جائے تو یہ قابلِ قبول نہیں ۔ اور وہ بھی جب اور ادسنون ہول ۔ اگر کمی شخص نے اور ادر کا کوئی سلسلہ اپنے بیر و کا روں کے بیے متعین کیا ہے تو یہ معاملہ بدعت کا ہے اور حضرت عمدالٹر شبن مسعود کا یہ قول ہمیشہ بیش نظر دکھنا جا ہے تو یہ معاملہ بدعت کا ہے اور حضرت عمدالٹر شبن مسعود کا یہ قول ہمیشہ بیش نظر دکھنا جا ہے کہ سنت بر حقود اعمل بدعت بیر زیادہ سے نیا دہ کو شش کے ساتھ عمل سے بہتر ہے ہو ادر خالف ان کے جا سے نیا ہے کہ آپ کو عباسی خلفار نا اپند کرنے تھے اور خالف دہ ہے کہ آپ کو عباسی خلفار نا پند کرنے تھے اور خالف دہ ہے کہ آپ کو عباسی خلفار نا اپند کرتا و دن وذکر اور اپنے کے ہم مربدوں کو علم سکھانے ہی کوئر جے دی ۔ ور اپنے کے ہم مربدوں کو علم سکھانے ہی کوئر جے دی ۔ ور اپنے کے ہم مربدوں کو علم سکھانے ہی کوئر جے دی ۔ ور اپنے کے ہم مربدوں کو علم سکھانے ہی کوئر جے دی ۔

عُورِنْتُ نَفِیْنَ، تلاوٹ دوکریں مشغولیت اورائبی جان اور دین کو بجانے کی امام صاحب کی خواہش میں شایدیہی راز بھی مضمر تھا۔



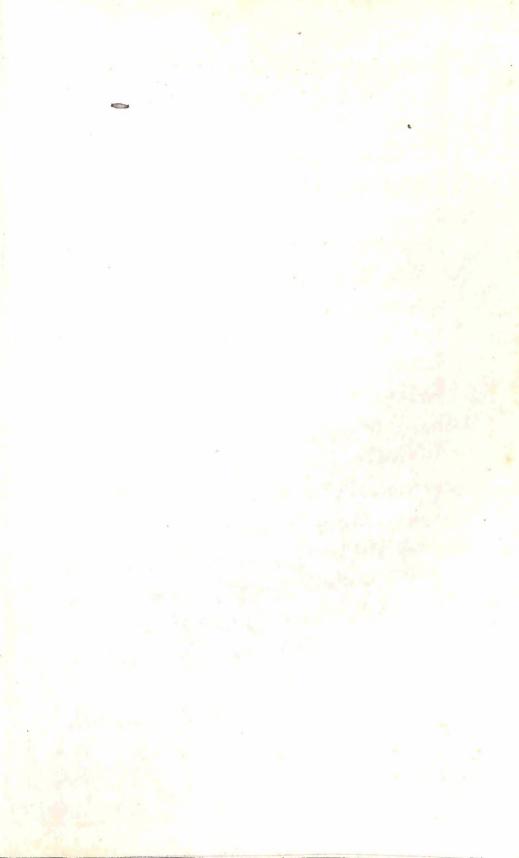

### علامه محمرغزال

کی

دو معركة الآراء كتابين

المثاهر اواعتدال

منگی اختلافات میں شدت پندی نے مات کیا ہی ہم آئی کو آمد دست نقصان یونچایا ہے۔ ملامہ فو غزال نے اس معرفۃ الآراء کتاب میں ایسے مسائل پر بر عاصل ہے کرتے ہوئے کی اتحاد کا یہ دستور مرجب کیا ہے۔ کتاب اتن ولیس ہے کہ ایک بار شروع کرنے کے احد فتم سے بھی دیکھے پردل آبادہ میں ہوتا۔ صفحات ۱۸۰۰ قیت ۱۲۸ دیے۔

الماملاميي

ملاب محر غزانی کی دومری معزی الآراء کتاب جس میں نمایت و لکش و غوصورت انداز میں اسلام کے مختلف پہلووں اور تعلیمات کا تعارف کرایا گیاہے۔ کتاب اس ، لاکن ہے کہ کوئی کھر اس سے خال تدرج۔ سفحات ۲۸۰ تیست ۸۰روپ

#### ٣ \_آداب معاملات

معاشرہ کا تعلق زیادہ تر معاملات ہی ہے ہو تاہید اسلام نے معاملات کو سنوار نے بہت زور دیا ہے کہو تک انسانی معاشرہ کو خو ظلموار منائے کے در منظل معاشرہ کو خو ظلموار منائے کے معاملات کی در منظل صرور کی ہے۔ او مسعود اظہر ندوی کے تلم ہے اس موضوع پر اچھوٹی تمائی ہیں وہ اور چھوٹوں کے بطال منید اور دووہ ندی دوقوں ڈباتوں شن دستیاب ہوسے میں منظل سے اس منظل اور دووہ ندی دوقوں ڈباتوں شن دستیاب ہوسے میں دروے

مکتبه اشاعت القرآن ۱۵۹ ار دو بازار جامع مسجد د بلی ۲